است رون

مردا چگ کسی انسانت

حكراكيوكي

اشدافی ر کارک 16-9 6-16 14 - 10 رےخیال سےسراکیا 41-61 To - 41 76-40 (٤) بندو لمراتحاد كالعلم كام LM -42 69-60 (4) وري اصلاح تعليه المراسكا 11-69 رقى تعليم صدرا يا دوكن ودعا

نده ده دارد سمه م<sup>ی می</sup> آنه تنبه وی <u>ه</u> جناب صدنيشين صاحب استقبالكميشي وخوامتين وحضات الأ ابتدائی ریارک اجب مجھ سے معتمد صاحب ایجوشین کا نونس نے اس طلاس کی <u> ہارت کے لئے زمایا</u> تو اولًا مجھے اس عزت کے قبول کرنے میں *کسی قدر میں و*یا ا ِلْمَكِينِ جِسِ اخلاقَ وكرم سِيحَيتِي في ميش قدمي في اللَّي اس نے اور نيزاس یال نے کہ شایدا سے شیستا سے مجھے تعلیمہ کی کھے خدرت کرنے کاموقع حال ہ سَ اللَّ ودورکر دیا ۔ آپ حضات نے جومیر کی عزت اوّا بی فرا ٹی ہی ۔ میرا*سُ کا* شکرگزار ہوں۔غالبًا مجھے صدرتین بنانے سے آپ حضرات کا پینشاء ہے کہ ی*رم ٹل* تعلیمریر آپ کے خیالات کی ترجانی کردں ۔ یہ وہ عقدہ ہی جس کے حل رنے میں دنیا کے بڑے بڑے اہر فن تعلیمات نہماک ہیں مجھ کومعلوم ہو کہ اِ رض کے اداکرنے کی مجھ میں قابلیت نہیں ہے رمیں خالباً آپ کو تو مطمئہ بنج کر کا مَاس کی کوتمش کردل گا که کمراز کمرمرا کانشنس وضمیطمنس موجائے۔ ت بیشیگاه آلنحفت نبدگانعالی انتظیاصدارت شروع کرنے سےقبل میں دوامور <u> متعلق آپ کی جانب سے آپ</u> کے جٰد با*ت کا* اُطہار کرنا چاہتیا ہوں رپہلاا مربۃ آج ہماری کا نفرس پر برنج والمر کا با دل چھا یا ہواہے۔ ہما ہے یا دشاہ فرانر واکی

Vall medicherib. عطافواني وه فروفر مرس منعون كى چنھەل نے چٹیت اطرتعلیات حیدرآیا دوکہن ا ، نَقْرِیّا مِس *برس کاس کی اور خیوال نے اُن*ی آمکین *اور در*اً یا جن کے تمریح آج ہم دیچھ رہے ہیں۔ نواب عماد اللک بھا در داکٹر آفٹ لا ون كرنا جا بها بول اب من ين خطيه كم ال كے خطبہ کا آس صعمون میہ ہوگا كہ ہم كو فی ز ىلى كا فى معلومات بس يىكىن مليثيت ا؟ ہے اولا ہے اور إعطيك كروثرول انسانول كي ترقى وبهبودير تدر دنجيي ہے طریقہ تعلیم ہے متعلق میرے چند خیالات ہیں۔ آج

ے فیالات کویش کرنے کی غرت حال کڑنا جا ہتا ہوں - ان میں آپ کو کوئی ٹی منه لمے گی ۔ یہ وی خیالات ہیں جن کو ہزیر درتیان کے ارباب مل وقعدیا وا لِ ٹل کررے ہیں۔ جلیت نویہ ہے کہ سارا ماک انھیں خیالات کی حانمے فتہ فیت پارا ہو ۔ آج ان نیالات کے وہ رانے کی اگر کوئی وجہ و معقول عذر میں ش باہول تواسی قدر ہوکہ وہ وہرلنے کے قابل ہیں بیرخیالات وہرانے کے با ل ہیں۔ان خیالات سے نہ صرف صیر رآیا د کا مکبکہ تمام مہند وشان کامنگ ، (۱۳۳۶) روزانسان ان سے متما تر ہوسکتے ہیں۔ لیمی پالیسی اورسئلهٔ کا جزو بقطم | جوخیالات میرسه میش نظردیس وه پیردیس که جماری بعيثه غالب رمنياحا اول خیال به به یکه جاری تعلیم ایسی جونی چاہئے جو جاری زندگی بسر کرنے او ی قدر آ رام سے بسر کرنے میں معاوان اہو۔ به خیالات کا ابع رمہا چاہئے ۔ شا پر آپ ، برمسله كوعلى ده على ده صراحت كسي بيان كرون كا-

سے اور نیراک واقعات پر سرسری نطر ڈ النے بہ کے احتیامی حصہ میں کیا ہے۔ یہ امریخو بی واضح مہدسکتا ہو ر*ت نبدگانعالی متعالی کی نظر کیمیا* اثر کی بد وبنيغ سرلط والتحرمو <u>، دو نول حکیعلم کوشرها نے اور پسلالے سر</u> بها رامطلب به بهو که بهاری عالت آیا إس جاراً ہوجس كى يچى جمدردانہ كوشش وجا نفشانی م میں مریض یہ تبلا ماچا ہتاہے کہ کا ٹٹاکہاں حبور اہیے یا یہ کرحیم یعی کرویں حن کے علاج کی اس وقت اٹ صرورت ہے کے مئلد براپ کی جانب سے اپنی آ واز لبند کر اچا ہما ہ میرے پہلے خیال کا کیا نطانہ ہے | وہ پہلاخی**ال میں کا با**بع میں تعلیمی **ی**ا کسی کو کرنا جاتا

ت کی ارخ تعلیم مند کی عامر ارخ تعلیم سے علیہ وننا گوز*ننٹ کے فرایفز* ہیں وآل کر کارفر ہاؤں کے پاس ایک فا *ق روانه کیا۔ ہا را برا نا دیسی طریقیہ* تعلی ے جن کو سرکارسے بڑے بڑے ء اس امرکا اعلان صریح طور پر**آ** ی تعلیمر کی ذمہ دارہے ۔اسی وقت سے محکم تبعلها ن اتفاق کیئے یا موں کہئے کہ اُن خاص تعلقات کے نتا کج ور دنسی رر باس ىنەدسال وىبى ئىشىڭ يۇتاپ ر کار عالی کے حکمہ سے ایک مدرسہ قائم ہوا جس کو دارا لعلوم کہتے ہیں پر

صيغة تعليات سال بسال ترقى كرّارغ اورحيدر آباد نے بھي اس كے تق <u> چلنے میں</u> کو تا ہی نہ کی ۔حیدرآباد نے *کالج*ا ور مدارس فو قاشیہ مدراس عی کروئے ۔ نصاب تعلیم بھی وہی اختیار کیا گیا۔امتمان بھی اسی تسمے کے قائمہ ّ بآلا خرمرنش أبثريا كاط نقية تعليمه ايك منوندين گيابه ويهات اورشهرو ل ميل نمكة تحافى مدارس قائم موكك برطانه مندكي طرزتعليه كاال مقصديات ت كوخوا نده نيا نائها شهري اسكولول اور كالحجوب كا الك مقصدا ورهم كا ده په که انگرنری زبان جی سکها نئ حائے۔ په پالیسی الکل نیک منتی پرتنی جم بذاوسي طربقه بهاري رياست نے بھي اختيار کيا ۔ نيتجہ بياہے کہ ہم کوبھي مُنا سمر*كى انفير مشكلات كا سامنا مبوكيا جن كا* مقا لمه برنش الثريا كوكر<sup>ل</sup>ا بهجالُة سُکلات کی نوعیت یہ ہے ک*یا ہماری سابقہ طرز تعلیم نے ہماری موجو د*ہ دول<sup>ت</sup> اور ذرائع آید نی کوتر تی دینے میں کافی مرد کی ہو جنعلیم که ممرکز شته ژامه م ما*ل كرڪيے كيا ہم كواس سے اس جد* وجيدمين **ابت قدم اُرہنے**ا ورمقا بالراج قو*ت حال ہوگئی ہے ۔* میں میں آج تمام بنی نوع انسان گر'فیآر ہیں اور جب کی *ی رات اسی مناسبت سے بڑھتی جائے گی جس مناسبت سے ذرا*نع تقل وحل ورسل ورسائل میں ترقی ہوگی۔ تومول ا در فر تول کی حیات کی اسٹنکش میں جور درا نہ نو کے سائمہ بڑھتی حاربی ہے۔ ہم کس شار تطارمیں رہیں گے ۽ یا بالفاظ دیجر تو یا میں رونھی سکیں گئے ہواور آرام سے روسکیں گے ہمحف علم تعلیہ حوالیا کے ہم کو دمی گئی ہے اس کے فوائڈ سے قو کو ٹی شخص انکار

رمیں روڈی کی قیمت کی کمی مبنی سے اِروس میں قت مُدكورُهُ الأقسم كےمسأل غوطلب : ر در کی وملی *زمائش سے مطافوع* میں خال ہوے ان میر ىبى يەتقا كەاگرامىرىلىيا يەكنا ۋا اورنى<u>ۈرى كنىڭە ھىسە</u> یں اسی طبے ترقی کرتے رہے جیسا کہ نمایش میں دکھا یا گیا تو تم ابنی روٹی مسکے اور شکرکے لئے انھیں نوآ باولول ً لاً الرِّيُّا - مِين انُ فوايد كوبجولنانهين جا بهنا جو كه مهدك لئے ہیں جواپنی صدرمالہ سالگرہ منائے جانے کی متی ہو تھی۔ نندگان ہندکے دلوں میں انقلار ت کی جانب کھول دی میں لیکو، اِس کی نوع ِ اس **کواقیصا** دی حالت کی<sup>ک</sup> ت کرنا جا ہما ہوں کہ اس طریعیہ تعلیہ نے ہمرمیر ، کوداُکشابی ل براسکول اور کانج بر کانج یکے ب ب قائمر ہوتے رہے جن کا اصلی مقص وامرمونا تحاكه بهت ايسے مٹرئ کولرٹ وگر بحوثث بيدا ہوجانيں جوک تبرين مقررين كامقابله نصاحه

انشایر دازو*ل کا*مقا**ل**ه تحریرس ک<sup>رسکی</sup>س -ضرورہا *ت کا کھا طانہ رکھا گیا جس کو*اس زندگی کے جد وجہل<sup>ر</sup> لیاقت میں ترقی کرنا لازمی ہے بلکہ اپنی حیات کے قائم موجو رہ دول*ت کا ٹرھا یا بھی ضروری ہے ۔اس میں شار* بتقالمہ ٰان گر بحوئٹ کے روبیہ کی اکتبا بی توت ز و بیہ اس طریقیہ سے وہ حال کرسکے وہ وہی تھا جوائن کے ہم وطنوا ، مں پہلے سے موح وتھا فواہ گر محومُط صاحب۔ کے سرکاری خرانہ سے اپنی تنخواہ حال کی یامیشہ و کالت میں خو داینے غ ب میں مقدمہ بازیوں کی وجہ سے رویبہ خال کیا ہو یاکسی اور ش ، میں روپیہ اپنے ہی ہم وطنو*ل کا تھار حن علما کو ا*ل رہے متیار کیا ان میں اُن میشوں کی بہت کم فاہلیت تھے ، کی دولک میں اضافہ ہو اکر اہے۔ از شته صدی می*ں اس ملک کی و ولت اپنی حگ*رس<sup>ع</sup> تی رہی بنیجے خاندان ملبند ہوگئے۔ لبند خاندان نیجے آگئے۔غوامیہ امیرغربیب ہو گئے۔لیکن اس بشمرکے اتقلابات ہر الک ی طرح ہوتے ہی استے ہیں اس سے ملک کی دولت میں کوئی اضا فرنہیں راس فتمرکے اُ تعلّاات کا نتیجہ صرف اسی قدر ہواکر ا ہی کہ گو اُ ی کمرے کے ایک گوشہ سے خزانہ ٹماکر دوسرے گوشہ میں رکھ د میں اضا فہ کرنے کی قوت تو در کناران تعلیم ایفته فرادمیں بیریمی قوت نظم

جود ولت مک کے اہر حلی عارمی تھی اس کوروک ہی سکتے۔اب میں خیال کرتا د کریس نے اپنے پہلے خیال کی ابتد نعنی پرکہ مرتعلیمانسی جاہتے ہوس قد كاطرنس السي ترميم وشديلي ويحينا جامتا مول حس سعهما بع ملك كي ط من رضا فد موسيط إقوم ارام ت زند كي بسركر سكے-یبلے خدال کے متعلق میری تجاوز کی نوعیت ا<sup>ا</sup> میں یہ <u>پہلے</u> ہی بیان کر**حکامول کام** ے مربیل کی حیثیت سے نفتگوکر و ل کا جولینے ا مراض کی صرف نوعم رِ ا بیا ہماہے مجھ کواس کا اُ دیشہ ہر کہ آڑھلاج تمانے کی کوٹش کروں گا تو بڑے مدبران وہ ہران فن تعلیم کے میدا ن میں گو یا مداخلت بیجا کرنا ہو گا بھتے مجھے عدالتی مٰازمت سے وابتہ کراویا ہی۔ مجھے ان ہیں سے کسی زمرہ میں کھی ٹیکرتے ا دعا ہنیں ہے نیکن بیض وقات مربین حب ڈاکٹر کے یاس جا اہے توجش کیے رہلاج کی ترکیس تھی ٹر ٹرانے لگتاہے۔اس خطبہ میں جس قدر تداہر میں نے لائے ہیں ایکی توعیت صرف اشارات وکنایات کی سی ہی ۔ اور وہ تھی ایسے جو کہ اس فن میں ما ہر نہیں ہے قبل س کے کدائن میں کوئی تر سرحلم وتوده مشنري مير صيال كي جاسيح أراس مين غالبًا بهت تحجيم حيفان بين أ ر ّوہ بدل کی ضرورت ہج اوراس کام کے لئے نقا دان وہا ہرا ن فن تعلیم کی خ اس پہلےخیال کی تحت میرے دہن میل جو تدابیراً تی ہیں وہ حب ذیل ہیل بر بردینی هندوستان می هر حگه دلینی آبادی شهری آبادی سایخ

بالكل حلأ كانة حثبت ركعتي ببي رشلًا مالك محروسه سركار عالى بهي كو وتكھينے پيال كي با دی ایک کروٹر تحیس لا کھ ہے جس سے نوے فیصدی دیہات میں آبا د صدلول سے امن وامان کے ساتھ زراعت میں مشغول میں ان کی ضرور بات باشندگان شهر کی ضروریات سے بٹیتر مختلف اور جدا گانه ہیں۔ ان کے ، ضروریات اورطرز معاشرت میں میں فرق نظر آ آہے بٹا ہروہ دنیا کی سیاسی تحریحات ہے بےخبرا ورغیرتمانزمعلوم ہوئے ہیں کیکن وس کرنے لگے ہیں کہ رو ٹئی۔ اناج وغیرہ جومال زوخت لئے وہ ازار کے جاتے میں اُن کی قیمتوں کا تعین ندھون پنچا با ورشالی ہند یہا وُکے تحاط سے مواکر ہاہے بلکہ سرون مبند کی قسیتوں کے بہاُ د کا اٹرائن کے الٰ پر ٹرر ۂ ہے وہ دیکھ رہے ہس کہ منٹری میں جایا نی انگر بزا ورا میکن ے مال کی تبریتس *لگانہ ہے ہیں۔ مالک محوصہ کی نوسے فیصدی آ*بادی کی یہی اس طبقے کی تعلیم کے متعلق جوسوالات پیدا ہوتے ہیں ایکی نوعیت محي تعلكيم ايسي ہو 'ما جائيے جوان كوزمين سي بقالم ے زیا دہ وابتہ کرنے یا اس تعلیم آئی یہ خاصیت ہو کہ ان کا تعلق اراضی ہے ، کیا ہماس برا ور زورا دیں کہ بقول یا ہران فن تعلیم و متن آ ہے واقعت موجائنر پیفنے وہ تھنا پڑھنا حیاب بچرحامیں یا ان کوزراعلت یا فاستکاری کے علی مہلو تبائے جائیں ہو کیا ہمران کواس بے اطبیا نی کی جانب لے حکس ص کا اظہار روس جیسے زراعتی لک میں بالشوزم کی صورت میں ہوا یه بهتر ہوگاکہان کی طبیعتوں کو بیشہ کی طرف انگ کردیں اور لیہ تبا دیں کہ اُسی

دونی مقدارغله کنو کر سدا کی رها طامقالبه كيونكركيا حاسكتاب ويهى سوالات بس جوكه خل طلب مهر لمنه آیا اوراس نے و تقر کی اس کامطلب مرتف بع كرمجه اين غرز بين الته وهوايرا والراع المراع أحري كالم امتحال كامياب كيا اورفازمت كي لاش من مجھے حيثر رہيل ديا۔ اس کی مردکر نی ٹرتی ہے نوکری من تواس کی بیرجالت ہے کرمیٹ تن کونہیں اورتن کوہے توبیث کونہیں اگر وہ یہا ں ہوتا تو میرے کا مزین ترخ ادرمیری زندگی کا سرارا ہوا یہ ہس کا شکتا رکا خیال ہے جس کی تعلیہ یہ اپھ ردييه حرب كريسي بس رتجھ اس كالديشہ كرموتو دة تعليم كما نول آراً خوا نده طبقه تنا رکررسی ہے جسٹولینے آ! فی میٹیزراء

ت حیدر آبا دکی گزشته مردم شماری سے یہ ظاہر ہو اے ک*ر الوا*ئیس فی ہزار<sup>174</sup> ا ختار کئے ہوئے تھے لیکن براج اع میں ایکی تعدا د کھٹ کرہ دہ ره گئی۔ اس فتم کے واقعات سے میرے ول میں خون پیدا مو تا ہے مکن ہے کنرشکا طاعون اور دکیراو با ٹی ا مراض تھی اس کمی کا باعث ہوسے ہو ل کین کو تی ، دہمی تعلیہ کے اعث ایسی ازاد کی تعدا د طریصتی جاہے جومینیہ کاٹ ہے دیجھیں ۔ اُحاشا و کلّا اگر سمیع انٹر کا بینشا ، موکہ ننی نوع انسان بھی ٹرھ کریے فرائے کہ جولوگ اُس کے گوشت پوست ہیں ان میں سے نوے فیصہ ہنے رہیں لیکن سمیع الند کواس بات کے کہنے میں ذرابھی امل نہیں ہو کہ ہ کی مارا ورموزش جہالت کی مارا ورموزش سے بڑھی ہوی مواکر تی ہے۔ ہمارے ذرائع آمدنی محدو ومیں۔ دیہی تعلیم کے مواڑنہ میں مزید اضا فہ **ر**نا دشوار ہموا ہم سوال میں ہے کہ جور قماس ارمیں ہمیں دی جاتی ہے اس کا بہتر سے لسامیل جوخیا لات میرے ذہن میں ہیں ان کوع<sup>و</sup> لئے دیتا ہوں۔میااشارہ اس جانتے کہ کیا یہ ہتر نہ ہوگا کہ جورویہ ہم کومآما ہے آبیاشی اور کاشت کاری کے بہترین طریقوں کا استعال اوراس کے مغیز تیا کج . مائے جا ویں اور جال تعلیم کے ہرشعبہ میں نواہ نقشہ کشی ہو۔ حیاب ہویا اور د فی چنر ہوسب میں یا لواسطہ <sup>ک</sup>ا بلا *واسطہ فن زراع*ت ، و کا تسکاری کے اص کوط رکھے جامئیں - میں م*یے عرض کرحک*ا ہوں ک*رمی*ا کا مرصرت تجویز م

و وسیع کریں تر ہاری و یہی آبادی کاشار بالکل لمياً - بيمكو. سيحكه وه ال يرحر ائىڭى مىر صامح يېندى. حرن کی وجہ سے وہ ایک انس . ندگی بسرکرتے رہے جس کی نبیا د کو با وجو دسر و نی حلوں ا درسلسل جنگ جدل خون کے آج کا جنش نہیں ہوی ۔ان لوگو ل مر ہے۔ وہ زندگی کواس قدریا کیزہ خیال کرتے ہیں کہ جے نیٹی اور محصلی تو مجھے لینے دیہا گئی میں ایک ان پڑھ وجابل مزدور کود بچھ کر ہم لیجا نالینے بال بچوں کی پر درش کر مثت ا نسان ترجیح دوں گار خواندہ ہیں کہ وہ حگل میں جاتے ہیں ا دراینی روح کو <u>ی</u>اک کرنے کیلیے' وسائٹی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کی جہالت ایسی ڈراونی نہیں ہے۔ مگر بیمکن ہے کہ موجودہ مہنگامُہ حیات میں ایخی معاشی جا ا بتر ہو جائے اور بیر حالت انتحی جہالت سے زیا وہ ڈوا و ٹی موگی ۔ ہمرہات ہ اخاروں میں تبہروں کے ہنگامول کے شعلق پڑھتے رہتے ہیں گریڈیا و ركمنيا چاہئے كه اگرخدانخوات بير بے ميني ا ورخلفشار ديها قي نوے نبصر ك آ ا دی مں برا ہوگیا توان کے خدیات کے طوفان کے مقابلہ مس شہری علفتٰ ارکی کوئی متیقت باقی ندرہے گی۔ اس لئے ہیارا فرص ہے کہ وہ ذابع یا فت کریرجن سے ہمران کو قانع وخوش وخرم رکھرسکیں۔ایسے اتنجامی لئے میں ان تحقابیہ مدرسوں کے اضا فیکرنے کی مائید کے لئے تماریع ماجن میں صرف تین " آر" کی تعلیم ہو تی ہے اور جن سے اُن کے بینیا۔ اعت میں کھا حقہ کو ئی مد دنہیں **ب**لتی ۔ایس وقت ہم*ا سے شہروں ا*ور دہما میل کی ہی نمونے کے مرسے ہی جو تحانیہ کہلاتے ہیں۔ راست حید آبا راہر قسم کے تمانیہ مدارس کی تعلا و رہ ۳۸۵)ہے ہیں رس ۲۰۱۶ م<sup>عل</sup> <u>سم الما الماءم سسسلاف ميں ان كا سالانه خرج (مُؤْلَدك</u> رويد ں قدر المہا رواقعات کے بعدا ب میں ارباب بھیے بننہ کے روبرو جومجھ سے ہت تجمو کتے ہیں یہ سوال کرنے کی جرادت کرتا ہوں کہ کیا کیہ مناسب نہ ہوگا کہ دہمات کے لئے دوساطرز تعلیمانتیار کیا جائے کیونکہ انفی ضروریات ومعالثہ بالكل حداً كانہ ہن موازر تعلیما ک كے دو حصے كئے حائش ۔ ایک وہات كيلئے ووسراشہرکے لئے اس سے میرامطلب پر ہے کدا ن کے م*دارس ا*شا ف ا وراخراجات بالکاعلنجدہ کرفئے جائیں۔ ہمارانس نوے فیصدی کی آبادی كى ترقى وخوشحالى اورتعليم كانقط نظراس سے جدا گانه ہونا چاہئے۔ جوكه

بقیہ (۱۰) فی صدی شہری آبا دی کے شعل<del>ی ہے۔</del> ید دیبا تیوں کی حقیقی ضروریات تین ہیں۔ اسکاشت کاری کا عمدہ ط ا وراحیا عی زندگی کے فواید کا بهترعلم اسر طبقه کے طریقہ تعلیم کے متعلق ایاب سوال میں معنی قابل غواہے مشا ہات کاطریقہ تعلیم اختیار کھیا جائے تو کیا بہتر نتائج بیدا ہونا مُسلًا صفا فی کےمتعلق اگر کو فی دورہ کرنے والاطبی اسٹاف جگہ جگہ بھرکرت سے ۱۱ ہ نقصا نات کو تبلاے حوکہ چند جرا ٹیم اور محمیسے ونجا سکتے ہرجن کی میلائش ان کے مکانوں کے قربیب کوڑا الحرجمع شدہ یا نی سے مواکر تی ہے اس طریقہ سے حفظا بصحت کے اصول اس سخر ہا ڈ محمیر کے جوکہ ہندی اُرودیا مرہٹی کی ایٹدا ٹی کتا بوں سے ایکے تمجھ میں ُلے ۔ راہ اجہاعی زندگی کے نوائد تبلا نا انجمن اسحا د ماہمی کی شاخیں لیے گا و رسیع کرسکتی ہیں۔ان کوعلی طور پرا تجاعی زندگی کے فواید تیا سکتی ہیں۔ اگر لىباىت - انجمن <sup>3</sup>، ئے اتحاد ہاہمی اورزراعت کی وہ شاخس حن سے *علیم کا* الماسكتاب وفرتعلات كحت كردى جائيس تومير عفال من كونى بالقبرنيس ہے مجھ کوانديشہ ہے کہ اب مں خرکمات وتفصلات کی ط نہ حاراً مول بن من يرا اميز نشا . نهين بي - ييز طبح نظر صرف بي سيماً و ماٹ طورسے یہ تبا دیا جاے کہ نوے فیصدی ویہاتی آبادی کوکس تھے ًا ا تعلیم *در کارے -* اگرایک و فعد ایخی معاشی حالت *سده رجاے* تو غالمیا جہا کو وہ خودہی اپنی محنت سے دورکرنے کی کوشش کر نیکے ادراُن حاکثی قدیم

ونسيي ورس كامهول مس حن كوكدم وكتب اوربا ے درخت کے بیچے ہواکرتے تھے والی غالبًا ہی حدًّا جَيْناكُهُ" بَيْنِ آر ، كُ يُ "ان موجو ده تختا نيه مارس من يُصليحا با ، وقت مقالِماً کنترالصرف عمارات میں قائم ہیں اور خبی نگرانی کیلئے نگر غرکرنے بڑنے ہیں اور ویکر ضروری مصارت برواش*ت کرنے بڑتے ہی*ں اُم کا ليتجديه بهوتا ہے كداس رقم كامتىد ببرحصە چوكە دىسى درس ًا بنويخى تعدا وسرا فوق حاسحتا لتفااس تتمرك انتظامي امورس لارًا خرج كرونيا میر کمیتبوں اور دلیبی یا طے ٹٹاالوں کے امدادی اصول کوزیادہ پیند یہ بیرچا ہتے ہیں کہ ہندکے انسانوں میں باہمی تعلقات مراج ی مطرقی ارتقاء کی مرد سے مہو نہ کہ فوری رپوولیوشن یا اُتھلاپ کے وستان کی نوسے فیصدی رہواتی آ! دی میں بالشوز لانا نہیں چاہتے ج<sub>ن س</sub>ے ہماری سوساً مٹی *کا نثیرا*ز ہو<del>ط</del> اندیشہ ہے۔اگرآپ بیخیال کرتے ہمر ہی ہبترین میشہ ہوگا اگر آپ یہ جاہتے ہیں ردیا جائے ا وراس بات کی کوشش کلجائے کہ نوے منصد کی زر آبا وی کومل حلانے ہی میں مشغول رکھا جائے لہذا نوے فیصدی آبادی حقیقی ضروریات کو بیش نظر رکھر کر اس سکار کوحل فرائے ، اس سُکارکے حاکم نے

يراس امركالحاط رب كه أسحى تعليم كى السي نوعيت بيوس سے ال كے آيا في مینیہ زراعت میں روز بروز ترقی آ مانی کے وسائل و ذرایع طرحتے جائیں ، زئی کمز وری ہماری کمز وری ہے۔انکی ترقی ہماری ترقی ہے انکی فلاح دہموہ میں ہماری خوش حالی مضم ہے۔ انکی قوت ہماری قوت ہے۔ ہندوشانگی معاشی عارت کی منبیا و اتنعیں برقائم ہے۔ ہا سے مواز نداخراجات کی وہی کفالت کرتے ہیں۔ انھیںسے ہمانے گنج آبا دہیں ان ہی ہے ہمانے خرانہ معمور میں۔ قصہ کوتا ہ ان کے واسطے ہمائیسی تعلیمر چاہتے ہیں جس کی مل وه اینی زندگی آرام سے بسرکرسکیں۔ (۲)شهری تعلیم کا . - لما ن المي منية ي يغلِّج ابتدا في ما تبن سكها في حاتج ۷۔ مدارس فوقا نیہ یا کم نئی اسکول جہا ں ایپدائی سے اعلیٰ ترتعلیم دیجائی ہ س ۔ جامعہ بینے یونیورسٹی ۔ جہاں علوم کی تمیل کھا تی ہے۔ ميراخيال بيب كهشهرى تعليم كي اسكيم اورشي ويزمين دستكاري

مند دسّان کی ترقی کی موجوده نوبت پرمجھے کسی ایسی تعلیم پراغیقاو ہجیں کی زمیدواری توانعٹ نے لی ہولیکن جو کہ مفادک معا كے خالات سے منقطع و میرا ہو۔ يهوليكن هراستيبط كوتعليم كي معاشي حيثه ہٰ ظروری مبواکرتا ہے کیو تکہ *سکاری کے تیام خوفیاک نتائج کا* م ہی کوکز ایر تاہے۔میراخیال بیا ہے کہ شوہروں میں تحانیہ ول للکہ کالجول کی اب مجھ زیا دہ کمی نہیں ہے ۔ شمع علمہ ہر تنہروقصیہ منور کیا جا رلجہ ہے ۔اورعلم کی روشنی ان مقامات پر بھی ٹریٹے ہی جہال بھی آساس کی رسائی ندھی الیکن کیا موجودہ تعلیم نے غیب سُلَمُ لُوحِل کرنے میں مرد دی ہ مجھے اپنی ملازمت کے موج ب ایسا فرض انجام دینایر تا ما یوس دلوں ہے جہاں مک مکمن ہو چوٹ کے نشان کم پڑیں کیکن کوئی جارہ نظر نہیں آیا۔ یہ سی رہے سرکار ت ديتے ہيں ليڪن محھے انفي در خواستر ٽا کیونکہ میرے یا س انسی جا ٹھا دیں خالی نہیں ملتیں۔ان پ بمریا فتہ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بقین ہے کہ د وسرے د فاتر مجاز کوبھی اس قسم *کا ہجر بب*لے دن مواکر ما ہوگا۔ چؤ کہ ہن دستا

سر المارس المرساق معاورا ئے کے ہرامیدوار کی فانبیت کی جیان بن کرنا ہے۔ فی انج عایت کے موقع بہت کم ہوجا تے ہں۔اس پورڈنے یہ ربورط میش ہم کہ (، ہم) نی کے اور (کا ہ) ایٹ لئے اور (۸، ۲۵) اسکول کنگ سر طلسہ نے سرکاری ملازمت کے لئے ورخوات میں میں کسیوں اُن کو ﴾ نی بیوی کو ٹی بھی اسٹیٹ اپنی پوشور سطی اور اسکو باشده طليدكو كهيا نهير سحتى به ان حالات ميں سرمبنرجي ديوان اس امرکو ساتے ہوے کہ 'لوحوا اُوں کو فن معدد يت اورجيو تي حيوتي صنعتول كي طرف ٿو سبكر ني جا ہئے۔ كا نفرنس بيسورس به نوماياكة ن نوجوان طبقه کوریاست کے زراعتی وشیار فی سعبول میں لگا دیاہئے ہما سے تعلیمہ ما فتہ نوجوان طبقے کو سر کاری المازمت کاخیال لینے و اع سحا نكال دالنا جالبئے اورلینے آپ كواسی طرح سے نہ تیارکر ناچا ہئے كرسیا ، صرف سرکاری ملازمت ہی کے قابل نیکررہ حابی ۔حمال یا جلد سیخیال ان کے د اغوں سے تنل جاہے آنا ہی ملک کے لئے ہتھ ہو بينيال رياست ميورك ديوان كابيح كيح تغجب نهيس أكربها يصحب

یرے یا س آئیں کہ اگر کسی نا خواندہ مٹلر یا ہا ورگ اتستهار دیا جا گا تو اتنی درخواستین شاید حالات بها ن کئے گئے۔ اب افلاس کو دیجھئے تھا مرمٹ دوستا ت ہوبارٹش آلڈ ہا ہر حکیمنعلسی جھائی ہوی ہے! میں ملک کے ایسے لوگوں کے سامنے اپنی رائے کا اطہار کر راہموں جوکتاً اسی طرح واقف ہیں جیسا کہ میں ۔ وہ تیائیں کہ مبالغ*ذگرر لم مهول که مهند وستان کی سرزمین بیر لاکھوں نفوس کیا* سے زیادہ کھانے کی مقدرت نہیں لمس حوکه نیجراور قدرت انسان کو و قتًا فو قدًا ا ہمانے غربا کے مرکا نوں کو جھا مگ کراندر دیکھٹے ن کاشار کیمئے اور بھرغور فرائے کہ معمولی راحت وزندگی ک ے ان کے گھرول میں میں ۔ان میں سے ک<u>تنے ایسے</u> ہیں جو یا ٹی پرسونے کی مقدرت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جوموسم ت میں کیکیا رہے ہیں ہو کتنے معدے لیسے ہیں جورات ک بیکاررہتے ہیں۔ان میں مضمر کرنے کے لئے غذا ہی نہیں ہے۔ آپ بنو بی انتقا

وتتمحصتے ہیں کدان واقعات ہے میری کیامرا دہیے ۔میر ں نہیں کرنا میرانظنی نطر تمام بندیسے ۔ بار کا حکومت مہند پر بہنہ وشاہنوا بعاشي حالات كر بغصل تحقیقات كرنے كازورد باگیا - مجيداس خ رت سے کہ لار ڈرٹڈ مگ بھا در کی گوزمنٹ انسی تحقیقات کئے جانے ەلقىن سېچىكىچىپ ئىچىنىي غوروخوض كەنتا ئىز ئىلانغ كەسە كى توپى ی تعرغ مت پر سجار روشنی بڑے گی یہ اگر دسی تعلیم کسی عارت نظرول سے نیہاں اور زمین میں دبی رن<sup>ا</sup> کرتی ہے <sup>المی</sup>کو، کفر بھی <sup>تا</sup> عارت کوسنبھالے رمتی ہے تو نہری تعلیمہ نبیا دیے او پر کی وہ عارت مہجھے انسان کی راحتوں کا انتظام کیا آجا ہے جس میں ظاہرا جکٹ ا ورسرونی نانش کے وہ سا ان آرات کئے جاتے ہیں جو کہ فی زمانہ تمدن کے سے خیال کئے جاتے ہیں جس کا رعب واثر غیرملکی اشخاص پر بڑتا ہے ا ورحیں کی خاص بازاری قبیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ مجالس میں الا توام ہر توم کا ذہنی رتبہ وا غراز قائم کرتے وقت ایسے تہدن سے بھی متا نزمواکرتے ہیں لبنڈ توی زندگی میں اس ظاہرا تدن کا سا ہاں مہیا کر نابھی ضروری ، اشاعت تعلیم کی ا*صلی وسیحی کوشنول میں ریاست* ا ، سے بڑھی ہوی نہیں ہے تو سکھے بھی ہیں نے ابتدائی تعلیم کومفت کر دیاہے۔ گزشۃ وس سال پر صاف ، ١٨ لاكه رويبيت يرط كر ٢٩ لاكه ہو گئے ہں-اسكي درس كاہي ١٩٧٩ سے برصر کرم ٨٠٩ موگئی ہن اوران درس کا ہول میں طلباء

وشره کرم ۱۹۰۵ مو کیے ہیں۔ ریاست تلے قاص البنی ورسی فائم کی ہے۔جس نے گزشتہ چارسال کے وقا درسٹی کی *زیزنگر*انی سئیسلان سے اب کہ یے۔ مٰدکورہ الاا عداد میں از طلباء كے نطام كالج اور مدارس فو قانيہ كمحقبہ مارنہیں میں جن ہے م ا یوس کن نہیں ہے مجھ کواندیشہ ہم ، میں نے حیثی تھیلاً احس کا مرا برکش انٹر یا حکھ حکی ہے ۔اس دنیا کی کو ٹئ بھی یا فته کروه کی ٹرھتی ہوی تعدا و کو کھیا نہیں سکتی ۔اس ل ہے کہ بھاری ریاست میکاری کے اہم مسکا مت وحرفت کے مارس ب محروسه مس صد ں دریغ نہیں کیا جا ا۔ خانجہ گزشتہ ، وحرفت (۲) سے بڑھر کہ وہ ) اور طلبا کی تعداد (۴۰۵) بڑھ کر (۱۲۷۰) ہوگئی ہے ان کے مصارف بھی بہ مقابلہ ( <del>مولامات</del> رہ

لفے کے زیراتی ا نبیرہمی دی جاتی ہے۔مطرشارپ بطلباء عالك غمركو بعطاس وظالف بصح م الرور کی آیا دی کے لئے برنش انڈیا میں کل دموی ایسے مرارس میر وحرفت اورنینون کی بالکل اشدا ئی تعلیمہ دسجا تی ہے۔ ترقی ے ظاہر ہوتی ہے کہاس وقت سے کے کرات کک تیام برگ ، وحرنت کی حرب ابتدا بی يُرْبِنِ لِهِيْدَامِقًا لِلْمَا حِيدِرَآمَا وِ اسْتُمِيطُ رُش ایڈیا سے کم ہمیں رمبی رنسیکن حوات *متی ہیے اور دو ہی لاکھ تعلیمی مواز نہ میں اس کی نسبات ہ* کی کل صرور تول کا نحاط کرتے ہوے کا تعلیمی موازنہ میں زیادہ اِضا فیکنا دارہے لہٰداجو بات میں کہنا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہری تعلیم کی ہم اورڈوصانحا اس طرح سے الٹ بلیٹ ویا جا ئے کہ جو اوک اس حال کے میدان زندگی میں جونہی قدم رکھیں وہ سوسا ا وررکن ٹابت ہوں میں کی خدات کی فور ملی ضرورت ہے اور جن کو مالاً حال کرنے کے مواقع اس سے بہت زیا د ہ موں مو کہ موجو وہ طریعہ تعلیہ

ں وقت بیش کررہ ہے . پالیسی کو کلنیّا بدلنے کی ضرورہ كانقطه نظربنى دوسرا ہوناچاہئے مثلاً اس وقت نوقا ني الإليٰ رکا (طاکر ۳۵ لاکھ صرف ہوتے ہیں اور<del></del> الأكهرصرف ہوتے ہیں۔انسیی صورت میں مشلہ غور طلب یہ مہو کہ وهرسے او هر برلا جاسکتا ہے ، کیا پیمکرہ ہے ت كى تعلىم ہى كل نو قانى تعليم كى نوعیت قرار دیدى جا لیمین زق | یه امرحل ضروری سے که فو "فا فی تعلیم اور با ں فرق اورا مّیاز رکھا جائے کیونکہ ان کے زاوئیے نگاہ بالکل ، اور طدا گانہ ہیں ۔ کم از کم ملک کے موجو وہ حالات کے کحاظ سے اس *وعلیٰجدہ رہنا چا ہئے۔ ''ا نو کی یا کو قاشہ مدارس کی تعلیم کا بی*ہ مقصد مونا چانچا سی نکسی میشه میں داخل مو نے کی فابلت حال کرکیوے ست کاری مصوری - نقاشی معاری - با ورحی شجاری بازی یامعلمی کا ہویا کو نی اوربیٹ ہوجس کی ضر<del>ر</del> ۔ سائٹی کو ہواکر تی ہے ہے ہے ت*دراضا فہایے لوگو س کی تعدا دیس ہو*گا ب بیکاری کامٹیا بھی حل ہوتا جا ہے گا۔ نو قانی تعلیم کا یہ مقصہ ہونا چاہئے کہ تعلیم مختلف اقسام کی ہو اور متعد دلوگوں کو دی اجائے۔ آ صديه ہونا جاہئے كەحصول الأزمت ياكب ہے اس کامقصدیہ ہونا جا ہے کہ ہرشخص کوکسی نہ کسی مشہ کی تعلیم تقدر اسکی عقل وموز و نی طبع کے دیجا وے ۔اس کا مقصدیہ مونا

إثرمس الن تاهمجية تما بی دار بی تعلیم کے محجد مندو رامن کی است. لتين كمراز كم جامیئے ۔ اونٹورسٹی کے تعلیر افتہ بنرونيا جايئے صباكدانے المنا في وگ ن ا ور ما ملت کومکمل کرنے میں حب مہم یو منورسٹی اس کی کوش ربکی کداس کے المنائی وگراموشش کی تعدا دیست مڑھ ماہے تواسمی پاریھی ضرورگرجا گئاجس کیا قا نمرکشنا پومٹورسٹی کا ڈھن ہی سوركم ليف قا بومس ركفس-نے چامٹیں حواننے علمو و فالبت ی عام پالیسی کا اعلان رسوخ سے کرسکیں چلس کی یا پیر سب تیارموط میں۔ائس کی مثال یہ ہی کہ اگر کسی علا

ورسٹی تعلیم یا فتہ کا ایک ہی د ماغ اس کل عمارت کے نقتے وڈیزائن کے تیار کرنے میں کافی سمحھا جاوے ۔ یونیورٹر کا ، فرد لیٹے اپنے خاص فن میں ایسے خیالات رکھتیا ہو کہ ماک فی ا درمعاشی ڈھانچے میں وہ خیالات سرایت کرسکس ۔ایکر سفه کے اریک نقیهانه میاحث کا م ، یو نیورشی سے تعلیمہ یا فشخص لار ڈیبکن نے اس فلسفہ کی تا مرمنیا دکو حس الى ثيارمثيا یا د طالی جل نے مشرق اورم یالیسی کے قائمرکرنے میں ا متمازا فراد مول. جب بيرطر بقيداختيار كما جا ل قرار دنیا جاہتے ہیں تو ہم کو قانو تی ا باشترابھی سے لینے ذمول میں کوئی سمجھ تہ اس سے بیمطلب بہورہ ہے کہ سرحیثمہ علم کو نہ يااس كى روانى مى مرکی رکاوٹ پیداکردی جائے۔ یہ توتعلیم

ل مىي نەعلى كےمبدو دكه زىر د ه صوت کریں گئے تواس برا ۋادكو فوقا في تعليم سے ت کے لئے و لوبنورسٹے رمیں وال رہ میں گرادیں کے تو یونیورٹی اس کامل واعلیٰ ترین درجہ کی تع کے گی جس کی ضرورت ہم کولینے قومی اغراض کے لئے ہرشعبہ زل کی میں ز م ان فرد جیسے سرحگدیس پوس کی قابلیت وم ہے اورجوغرت ملک کی محبس بین الا توام کی تھاہو ه حوسکم ول ایسے فی للرسی ے وہ اس سے کہیں نیاد ہ<u>ہ</u> ڈگری اِ فتہ کی مدد سے مکن ہے جوسائیس کی ڈگر اِں لے کراہنی تا مرعمہ ی ذفتہ کی المبکاری میں ضافع کرنے کے لئے راضی موحاتے ہیں۔ ہارکل تتمركے طلبا برحس فدر وقعت قومی زندگی کےموحود ہ حالت میں اس ص کی صرف کر قی ہے اس کو میں اردات مجھنا ر امرکی مات که فو قانی تعلیه کی نوعت کیا ہونا جاہئے ا در پو نیور مستعل الصصرور فأنوكا

چا مئے اور میراسی رعل کیا جافے مخصوص حبکہ بہاری فواہش نخاص نیچے مدارج میرمہں۔ان میں کا ہر فرداکشاب دولت میر صیعلوم وفنون کے گرائخوشٹ ایک ٹری تعداد و مقدار نے کیا لنا وع کریں جن کی غرض ومقصداس زندگی میں اس کے سواک<sub>ھو</sub>نہ ہوکہ لو کو ن*ی سرکاری حکیدل جاہے تو تمانج ایسے* ہی مایوس کن ہوں گے ش اڈیا میں ہوہے ہیں ۔ بھیراس کی تھی ضرورت ہے کہ شہری تلف مارج میں ایک طرح کا اتحاد ا ورانگا کُو ہُو۔کسی پوہنور اتعلىرائس وقت *ئاب بار*آ وراور كامياب نهيس موتحتی حب <sup>ت</sup>اب ملسل زنجه كي صور ىد نايان مويه اياب مى تصىيالعين طام مقصدوه نصديلعين به سيحكه انسان كومفيدا وركارآ مرنيا ما حا مفیدا ورکارآ مرلینے لئے ہو۔ مفیدا ورکا رآ مد ملک کے لئے ہوا ورا بیانہ م ، بڑھنے کی تھے قالبیت حال کرکے وہ دنیا کے سمندر بے یا یار میں بھٹکیا بھرے۔ رابیر تبلانے کی کوشش | میں نہ اس فال ہوں اور نہ پیرکو فی موقع ہے کہاپنے ان خیالات کوعلی جامہ پہنانے کے۔ شهرى تعليمه كى كونى خاص

بْنَاكِرِينْ كُرُولِ • البيّه مشوره كے طورير آپ حضرات سے چند موئي موثق إ بطور بخو نرعوض کر نا ہوں سب سے پہلے المی میٹری یعنے ابتہا دئی<sup>ا</sup> لیجنے ۔لندن کے بورڈ آف انحکیش نے سزاولۂ میں اتبدا ئی دشکاری کے تعلیہ کی امک خاص سکیم تیا رکی تھی۔جس میں غالبا امرق بت تحصر ترميم وافيا فدہو چکا ہوگا ۔ ایب مدلل رپورٹ لکھنے بعده رہے کا اظہار اس بورڈنے بطور نیچہ کے آخری حصہ میں کیا ام ترحمصاول ہے:-(۱) '' ہائے خیال میں ہراتیدائی مدرسہ کے نصاب میں دستھاری کوشا ت اہم وضروری ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت اس کولازی قرآ يوس ہورہي ہيں <u>- بيو بيمي</u> اس خيال کو کاميا ب نے کے لئے ہر مکنهٔ تدسر اختیار کر فی واجب ہے " ری ہماری کے میں تمام مارج کے بدرسوں میں تعنے انفذی کا س بحچول کی جاعت سے لے کراٹسکول کی اور کی حافقوں کاب وسٹکاری کا أمكسل اورترقي نديرنصا بتجويز كزبإجا ينئے كه درال وہ ايك طريقية بمعلوم ہونے لگے اور یہ ندمعلوم ہوکہ وہ کوئی جدیر شمون ہے جو تصار میں واخل کما حار ہے یہ ۳۰٪ ہماس ایت کوتسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ اساندہ کی ٹری تعب او دستکاری کے بالدیت کیکن اس سے یہ لازم نہیں آ اکہ ہماس ستم کے طرنقيه تعليم كوحارى كرنے ميں اخيركريں بهرحال ہمرية سناسب ورخ

خیال کرتے ہیں کہ آیند وسے تمام اسآندہ کے لئے دستھاری کی تعلیم طا ، لازمی شرط قرار دیدی جائے اوراس کے ساتھ مہی س رہم)" ہمائے خیال میں بہترین نظام تعلیم و ہی ہوسکتا ہے جس کی <del>رو</del> ہرشرکے دستگاری کی تعلیم مدرسوں مبی میں معموا بی مدرسین کے ذریع دی جاہے اور ہراسکول میں ایسی گنجائیں ووسعت رکھی جاہے کہ ایک اس وقت ٔ جو کام مورہے ہیں اگرچہ وہ بہت بیندیدہ ۱ ورقال قدر ہ*ں لیکن ہماری سائے* میں بہت سی تدابیر انسی ممکن میں کہ ا ن مدارس او<sup>ر</sup> ت كارى كے مركزول من تعلق واتحاد ميداكيا جاسكے" د ملاحظه موصفه ۲۷ نقسه م ا*س کے دوبریں بعد فیروری ٹلافائ*م میں **لند**ن کونٹی ہرین من تعلیم کے کا نفرنس کی وہ رپورٹ شائع کی حوص ف لندن کے مدارس امتدا ٹی کے لئے دستھاری کے رمعلوم کئے جا ویں۔اس کا نفرنس نے بھی ایک مدلل رپورٹ ٹاا کی اوروہ طریقے تبلائے جن کے اختیار کرنے سے دستیاری کے مضاین امکولول کے موجودہ نصاب میں کیونگرجیاں کئے جاسکتے ہیں۔ طاہری لتين كن مسب تدا بسر كي قل اس خطيه من نهس كرستما - ليكن كانفرن مُرا کی ربورٹ پڑمصنے سے خلا ہر ہو اہے کہ انگلتا ن کے ما ہر من فرتع کہ انگ

ربس كرا جائبت لكداس يراتك موس معلوم موت بسر كرم سبکن ہوتعلیمی مقاصد کے لئے لڑکوں کے کم تھول ا ورحو ربروز زیا و کام لیاجائے - رپورٹ مرکورمیں جو شجا و بزمیش کھ سے طاہر ہوا ہے کہ وہ ان تام اِنسام کی صنعت وی ہں جوکدان کے ملک میں اس وقت مولجود ہیں اورجس کے بت ابخوں نے تحیا نی مدارس کے نصاب میں اب بالکل لار می بایسے . ان کا پہ خیال ہے کہ محض الفاظ کور شفتے ا درجلوں کوائ ، الأسكے كواس قدر تربیت نہیں حال موقی صبیاكہ و ماغی تھ ساتھ حوا سخمپ کی مدوشامل کر لینے سے حکن ہیں۔ انج خیا ہوکہ دستگاری ہی سے ان کی و ماغی قرت بڑھے گی ایک مذامریان کا ے فقرہ بہت قائل غورہے اس کا بھی ترجمہ کر ا ہوں فرانے ہی المنه كى ترقى كى يەمتن دلىل ہے كه آج كل والدين - اخبارات بىلكا ا ورابل مبنر کا ملازم رکھنے والاطبقهان سب کی ایک ہی ات عامعلوم ہو ہی ا وروہ یہ ہے کہ الوکول کی تعلیم وتربت ایسی ہونی چاہئے کہ مارہ حصورتے ہی الا تحلف کاروبار میں مصورت ہوجائیں! ریورط کے اس فقرہ سے آپ کو اس کا اندازہ ہو گاکہ بڑھے ج

ی خیال کرسے ہیں۔است ہم کی کتا بول۔ ے کی حواس ملک کی تحتا نی وائیا اٹی تعلیہ کے م ہیں۔اب را سکنڈری یا لم دئی اسکول کی تلعلیے ہے کہ فوقانی تعلیہ کا جوطر تقد صرمنی میں رائج ہے وہ یہ إنى میشه سکھا یا حالہ ان اسکولوں کو ووس یثیه خوا ه مصوری لعل بندی - حا یک دوزی- بالول کی چوشال تیارکزا ۔ با ورسی گری یا موسیقی یا اور ب العلم کوکسی نیکسی میشہ کے لئے تیار کرتا وہ لم فئ اسکول اس میں تک نہیں کہ تمام پورپ مبقابلہ جانے ملک کے ی ولک کوزیا دہ او ت کی انگاہ سے وسکھیا۔ ا وربہی وجہہے کہ ولی ان میشوں کے اختیار کرنے میں میشہ ورکسی ذلت كا دهته نهس لكنے يا ما- بهركيف ميرى *رائے بيپ كه بجائے اس*يا س میں اضافہ کیا جائے جن کا مقصد صرف زیا ان کا وجودہ مدارس انٹرمیڈرسٹ کالبح شافٹ ب مو گاکیجرمنی کی طرح ہر فو تا فی اسکول میں جاد ۔ توم کے لئے یہی زیادہ مغید ٹابت ہو گا۔ ت نہیں لیا ن کرسکتا۔ صرف اشار ًا غور کی ج لى تجاويز ميش كرا ہوں - بيريا م اہرين فن كميشي كا ہوگا

بان کرجیجا ہوں کہ اس کامقصد کھا ل قابلیہ تنظ رى معلوم مور لا ہے فو قانی تعلیم کے مقابلہ یا دہ توجہ کی جا رہی ہے ۔اگر فو قافی واپو شور م لق میری متذکرهٔ الارائے قاط ر بی بڑیں کی خواہ وہ یونیورسٹر ہارٹش آیڈیا میں وا اورجن کوکسی نیکسی تنمرکے فن کی تعلیم د لا نئے جائے پھر بھی یہ بہتر ہوگا کہ

تحكرضالطه وقاعده كاجامه يهنا دياجآ صرف اسی و حدیثے کہ بیطلیا ،الس نوعب بھینے جارہے ہیں ج*س کا حا*ل کرنا اس مِکامی<sup>م</sup> باعلم ہے جس کا حال کرنا اس رزین رایسے کارخانے بٹیلی گھر قا ب مبوحایس ولال بهاری غناینه بونر جوتر فی مثین اور کلول کی مروسے مور ہی ہے۔ اوسکی برابری ہمانے المحصل ارسکتے۔کسی ملک کی اقتصادی غلامی سیاسی غلامی سے برتر ہواکرتی ہے۔
اقتصادی غلامی سے ملک کا ہر باشذ ، متاشہ ہواکرتا ہے کیکن بیاسی غلامی اسی ملامی ہوں ہوکیے
میں میں مکن ہیں اور جن کو دگیر بنی نوع انسان برحکومت کرنے کاشوق خوجی ہوں یہ جو ٹی برشکن ہیں اور جن کو دگیر بنی نوع انسان برحکومت کرنے کاشوق خوجی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معالمہ میں ہر لویٹیوسٹی ہماری مدوکرے اور ملک کو اقتصادی غلامی سے آزاد کرائے ۔جب یہ صورت بیدا ہوگی تب ہی ہم خوشی اور اطبیان سے زندگی بسرکر سکتے ہیں ۔
اور اطبیان سے زندگی بسرکر سکتے ہیں ۔

٣- مستلم الموال

تعلینواں کی انہیت اگرانات و دکور کی تعداد مساوی قیاس کی جانے تو مراتیکیم
نوال کا اثر ہندوستان کی نصف آبادی بربڑتا ہے۔ اپنی انہیتا ورتائج
کے کافاسے یم سُکداڑکوں کی تعلیہ کے مسُلہ سے کم نہیں ہے۔ ہند وستان کا
ہزیجہ خواہ لڑکا ہویا لڑکی ما در ہند کو ایک سرایہ ہے۔ ہر روح جوکہ ایک
عورت کے جسم میں مقید ہے۔ ہند و ستان کی ترقی یا نیزل کا باعث ابطح
سے ہوگتی ہے جسے کہ وہ روح جو کہ ایسے جسم میں مقید ہے جس کی خاہرا
سے ہوگتی ہے جسے کہ وہ روح جو کہ ایسے جسم میں مقید ہے جس کی خاہرا
سے ہوگتی ہے جسے کہ وہ روح جو کہ ایسے جسم میں مقید ہے جس کی خاہرا
سے ہوگتی ہے کہ بند و ستان کے تدن میں عورت کا کیا تربیکی اسل مرکوموس نہیں کیا ہے کہ ہند و ستان کے تدن میں عورت کا کیا تربیکی اسل مرکوموس نہیں کیا ہے کہ ہند و ستان کے تدن میں عورت کا کیا تربیکی مرجود ہو تعلیم نو قابل افوس می کا اسل مرجود ہو تعلیم نوعیت ہے جس کا اسلام اورس سے زیا وہ قابل افوس اس تعلیم کی فوعیت ہے جس کا اسلام اورس

وقت تک ہم نے اپنی لڑ کیوں کے لئے کررکھا ہی ۔ والدین کوا وحو دہ دری کا مول میں تصحینے کے کو ڈی میر ہوتعلیم دی جاتی ہی اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ن يا ملطر مكيوليتين واسكول ليزمگ سرتفكيك كا امتحا ا اے ویم لے کا امتحان ایس کریں اور کہمی تو ایل ایل بی بھی تیار کی جآئی ہیں ۔میری *داسے میں ب*یتعلیم ہم*اری لڑکیو*ں۔ ں نہیں ہے ۔اگرموجودہ امتحالوں کی ہار۔ تی کی وہ حالت پہنچا وی ہیے جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہر تو مجحركولرزه آثابه كدايسامتحانول كاأخرى نتيحه ہارى لأكم ہا نی کے لئے کیا ہوگا۔ قدرت کا نیشاء بیمعلوم ہتواہیکہاڑ کسور اغراض کے لئے ہت جھ محفوظ رہر کا لیکن ان ه طریقه تعلیم کا نتیجه به هرتا سبح که ان کی وه تومتر آینے د اغول **رای** واری و والفن یا دری کے ا داکرنے کے وقہ سِتے ہیں کہ وہ لڑکول کا وُسٹر ایارٹ بینی متنیٰ وُلقل من ہ یہ غرفن ہے تو ملک کی معاشی زندگی میں تھے بھی تقسیر کار نہ ہوا۔ په چاہتے ہي که و ه انگریزي لوکيوں کی جواب ہوں ۽ کیکن حب ال گریزی

ر کی ہند دشانی شوہر کے موزول نہیں تو بھراس کی نقل کیا کا مرہے گی۔جیدیا ۔ ئاتن م*یں مشرق ومغرب کے خیالات میں ابھی ایک ہرت کچے* تفیادی ملان با تول کے ایک میری کدمرد وعورت کے ماہمی حقوق و دمیردار پوسکی وعیت کیاہے ۔ ہمارا بچر یہ بیاہے کہ جن لڑ کیوں کی میرورش پورپ کے تار<sup>ن</sup> میں موی ہے۔ان کا عقد حبب کیھی منیدوشا فی لط کیوں ہے، ے فیصدی لیسے از دواج کامیاب است نہیں ہوے مصطفی کا اہاڑ اینی ہی قوم کی ایک ایسی لڑا کی سے زیاوہ دن نہیں نیا وسکے حس کومتما لدین نے 'سرس کے بہترین مدرسه نسوال میں تعلیمہ د لا فی تھی بھور تو س آتعلہ ت کے اثرات بہت دور یک پہونچنے والے ہیں اس کا اثر بہارے تدن کی حربآب یہونیے گا۔اس کااثر ہماری تہذیب اوران خیالات پر ہے گا بن کا تعلق مر دوعورت کے باہمی حقوق وذمہ داریوں ہے ہے شوار نبی که هرمعالمه میں بور*پ کا تمد*ان ملل هوچیکا جس کی بیر وی ممرکو کرناچیا بخ جَمَّار غَطْيم کے موقع مریورپ کی تہذیب کسوٹی پرکسنگئی اور ناقص یا ڈی ک ہندا یورپ ای ہرطرز وا دا اپنی ل<sup>ط</sup> کیو *لے لئے* خود پورپ اس برغور کرد اسے که لڑ کیول کی تعلیم خصوص اربیمضامین میں ہونی چاہئے جن کا تعلق اُسم ہاص ضروریات سے اہم لڑ کیوں کی تعلیم کو ت قرار دینے میں اگرا حتیاط کا بله کسی قدر وزنی سے تومضا نُقه نہیں ا اس معالمد میں اگر ہما ہے قدم بہت آگے بڑھ گئے تو بھر ملینے مرق شواری کی گ البھی توہم صرف دروازے کک بہونتے ہیں۔

بیمنوارکس نوعیت کی موناحاہے ؟ | بہت کمرلوک یسے یا قی رہ گئے ہیں ،حوا صولام نهان کی سوسائٹی قدر تا تبدیل ند برواقع ہوی کہے اور درسگاہار ہ خوا ہ لڑکوں کی ہول پالڑ کیوں کی اسی تبدیلی سے ت**طاب**ق ہیدا کہتے ہ اند کا تعاضاہے تو یھرانھیں ضروریات َ ی عام مدارس تائم کرنا ضروری موگیا اوراس کم ں جوسوال میرے میں نظریے ن نوعیت کی تعلیہ دی جائے ا لی تعلیم کا قائم کیا گیا ہے وہ وہی ہے اجواڑ کو س کی تعلیم کا ہے لینے *مِت لکھنا پڑھنلاسکھ*ا دینا ۔میری راے میں ہ*یں اس مشکہ کو بھی ا*لحصادی نقطه نظرسے و تجھنا چاہئے ا وربیمعلوم کرنا چاہئے کہ موجو د ہ ز مانہ میں ہار کی کو لی ضرورات کیا کیا ہیں۔ لڑکی کے خیال وقصور کو" ہوم" یا خانہ داری کے سے علیٰدہ کرنا دشوارہے ہم جاہتے ہں که زندگی کسی قدرآ رام ہاری خواہش یہ ہے کہ ہماری لڑکیا ں ہمارا ٹاتھ بٹیا ئیں۔ ہماری میہ ز وہ کہ جاری لؤکیوں کی ترسبت اس طریقہ سے ہوکہ امور خانہ داری کے ت میںاُن کو کھال حال ہو جائے ۔ ہمان کو گور کا مالک بنایا جاہتی ہں ایجاں آئی حکومت میں کوئی مہیم وشرکے نہ بلولیکن یہ بَات اسی وقت بوحبكيداك كوايسة مضامين أمس مخص

امین قرب قرب کیبا*ں ہیں۔*اس بانے کی پروانہیں۔دونوں پیخیال کرنے یکا ما یا کیڑے دھونا یاحسار والحرح مير بحت نهين م هی تھی یہ خیال تھی گزرجا ہاہے کہ کہیں رچگی ان مشاغل میر مخل دیاہے ۽ بھران خب .لگتے اہیں۔میراخیال یہ ہو کہ ابھی ماہجر انوعیت کی تعلم کئے مہا کی ہے وہ سیحم ہیں اُئ کوا ویرانا اچاہئے۔اڑ کس یا فن تیار داری ویرورش اطفال کا نمبرا ول ہونا چاہئے۔ ابتدا بی جاجہ میں اڑکی کی ترقی صرف ان نمبروں پر منحصر نہ رہنا چاہئے جو کہ اس نے انگریزی

احساب میں حال کئے موں لمکداس برزیا ورخانه داری وخفطًا بصحت وتیاری لباس وغیره میں ک ں انشان حال کئے ہیں۔ فوقانیہ مدارس میں لو کیوں کے زراق آر بنے کی کوشش کرنا چاہئے اور و **ہ ہنرسکھا ن**ا چاہئے *حینا تع*لوانیا ف مفدسے ہی ۔ مثلاً نقاشی بمصوری ۔ زردوزی وغیر لِطْ کَی کو یونیورسٹی کی تعلیم ولا مانسطور ہے تو فائن آریش بینے فیو الط كانتظام كرنا حابئي وخيال من ظا هركزاجا بتها بهول وه ص می که لڑکی کی ابتدا ئی تعلیمہ و نو قانیہ تعلیم و بونیورسٹی و جا معاتعلیم کے ضامین کڑکے کی تعلیہ کے مضامین اسے حدا گانہ ہلونی جا میں ۔ اگر ہمارارا ) کی اجازت نہیں دتیا تو بیرمکن ہے کہ ہما سے ل<sup>ط</sup> کیوں کے مدارس کرہی ن حوقائم ہوں وہ ایسے اصول پر طبے جائیں کہ اُس میں اور ہ يهترين واشرف تربن صفات بيس تطايق قائم يسب يعورت بانهمى فرائض وحقوق كےمتعلق جندخيالات نيتواليشك. ب جاگزیں ہوچکے ہں جو کہ لطورمیرات ہم کو پہنچے ہیں ا ورجوکہ آیا نىر*ق ومغرب مى* مابدالا تىيازىن -ائىجى لورلمى *طرح سىي*ية ئابتەنبىن اہے کہ اس ملک کے حالات کے سحاط سے وہ خیالات غلط ہیں کسی انسی تعلیر کا اختیار کرنا جس کی وجہ سے لڑکیوں کے خیالات میں اور ہما سے میں ایک دمسے تصادم پیدا ہو قرین صلحت نہیں معلوم ہونا اگراہل مغرب کا خیال 'یہ ہوکہ اہل مثلرق عورت کی کا فی غرت نہیں کرتے تو

إيغيال سماكما طألب كالمبثث حس ع در مول کے ہے ۔ اور حس ال کا ورعد ف یه بین قانم کر دیاگیا ہے ال اوپین کی ٹامویں کا جوخیا کہ زیا دہ ٹا پرمغرب کونہیں ہے۔البتدانشانی خیال کے محاط سے محول کی لرنا عورتول کا اعلیٰ ترین ومقدس ترین فرض قرار دیا گیاہیے انھیں۔ وحیں منتی میں <del>حن</del>ے ایھے ں میں عصائے شاہی ہوا کر وں کی اس طرح سے خدمت کرنے کا متی خدائے تعالیٰ نے انج جغ متع بن كەحسان كانصاب تعلىم مقدركه ان کےال اہم فراہیش کو نہ بھولیں ۔ ہم جا سکتے ہیں کہ م ت کی درس کا ہیںاس اطرح سے ترتیب دی جائلی ا ورایحی وهري تعلقات كيابته وهثفيس وازك خيالات وجذبات جن عورت لینے شو ہر کی نعش کے سامنے جلتی ہوی آگ میر فع وخوشی سے کو دیڑتی تقی ملیت و نا بود نہ ہونے یا دیں۔ میری پیغرمن بنیر اصول کوچیم اناجائے میری غرض صرف اسی قدر تبانا زن وشوہرکے تعلقات کی ٹوعیت کی ہاہتہ ہا سے آیا واجد ر ترکہ حیوا ایسے ۔ال کیوں کے نصاب تعلیم س اس پہلو کو میش تطریکے بحوکومهت فواید نظر آرہے ہیں۔ یہ ضرورہ کو پر ایسی سوسا

قال نہیں جوتر قی ندیر و بتد بی ندیر نہ ہو۔لیکن اس کانھی قال نہیں کہا ادنے ہزار ہٰ پرس سے ایشیاء کا تحران قائم کیا تھا انفول۔ غلطی کی بھی ۔ اٹھی آیک روٹو پر ڈکیلنگ کارشل کہ مشہ و م د ہ یا بی جائے۔ میں یہ نہیں کہتاکہ وہ انگرنزی زیان سے ا<sup>ک</sup> ره رکھی جائیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انکی تعلیم وترم پہلوکو ٹائھ میں لئے ہوہے رہے۔ او کیوں کی تعلیہ کے متعلق *سے پہل*ی تبديلي ہماسے اس خيال ہيں ہونا چاہئے کہ لرظ کيو ل کو کم ، ہے۔ بیرام پرکڑا ہو کو فیلط قیم نہ ہوگی۔ ممکن ہوکہ وشا نی لڑ کیوں کے نامرکے ساتھ امراے یا ایل ال ہی۔ مين اس عام موجو د العليمي وهانچه پر معترض مو ل جس كا رف اسی قدرمعلوم بلور فی بے کد لؤکو س کی طرح سے وہ ڈگرال حال کریں۔مجھ کو اس میں درابھی غدر نہ ہوگا اگر او کیوں کے واسطےوہ تا ، موقو*ت کر دیے جائیں جن*کی اصل غرصٰ ڈگری یا شد حال کرفی ہوتی ہی۔لڑ کیوں کے معاملہ میں امتحال کا جوموجودہ طریقہ رائج ہے اُس کے اختیارکرنے سے اس کے تمام نقصالت تومترتب مروجاتے ہیں لیکرجہ

الے فوائد حولاً کوں کوامتھا تے ہیں لڑ کیول کونہیں وال ہوتے - کیونکہ جاری ہوتو و ہ تنظیم دیلی ٹی کے خاص والنفس کے " ان كوملازمت كي اجازت نهس ديته - امتحان كاموعوده طريقه الحج تندية میں کھین لگا آہے انتجی نشت کوخمیدہ بنا دیتا ہے۔انتجی ناکوں مے عینہ لكوا ديتاب انتح جرول كوزردمنيا ويتياب - كيكن اس كافائده كجيرنه للأ مِس گوزمنٹ آف انڈیا نے اس ملک کی گزشتہ پاریخ تعلیہ رتبھے، کر۔ ے چند عام اصول لینے مشہور رز ولیوشن وکشتی میں قائم کئے تھے ا إخيال حآياب كداس ميس رائج الوقت ميشر كيبوليشن امتحان كوناقع قرار دینے کی ایک وجہ پیھی تبانی گئی تھی کہ اس امتحان کی کام ہ بتہنہیں جلتا اور لڑکے ک<sub>ا</sub> ط ى رمتى ہے لہذايہ تبلاً ياكبا تھاكەاگراسكول ليونگ ريٹنفيكٹ امتحان كا ے تولڑکے کی داغی قومت*ی عامرتر*قی۔ ، ون امتحان کے خوت میں نہ اکھا کے رم کی رجہ امتحان فائم موگیا تو اس کے کئی سال کے بعد س نے ایک مرتبہ مالک م نبطح قوامین م<u>ں لینےاس شبر کا اطہار کیاتھا</u>کہ آیا اسکول لیونگ تمان ماری کرنے سے وہ غرض حال ہوی حس وہ قائم کیاگیا تھا۔ آج مجھ کو پہلے سے بھی زیا دہ شبہ ہی۔ بہر کیف <u> البيء ميں گورنمنٹ و</u> ن انڈیا بھی اس خیال سے متنف*ق تھی ا* 

والمري الارده لاستان والعملل وجولؤ كول كى عدَّ كه من أقسم قراريا محكاتها لؤ كهول كى معه الأرجي الكواس عادم الماكم المساري الركيه مكاله فرفن تعلمه حمدرا باوتشريف المستديمة اینے لکے کے میران فری تعلیہ کے آل خیالات کا بہت وجیب فالطهيجاتما جامتهان كمتعلق رفته رفلة سيداموت جارسهس وعي م الداسنا و وُوْكِرى النها ن كى اصلى مّا لبيت كا معيار نهيس بن سيحته بسيا ائن سے دھوکہ ہوجا آ ہے بہت سے کرائر شطالیس یا کے کو شیشت ان کے ڈکٹل سے اوران میں اکبرکٹ ندیٹھا اور مهمت سے اوک ایسے کے هول نے امتحان کی ڈکری یا شد تو نہیں مال کر کم چیشت نیان۔ عُمَا ص کے متعالمین اشرف تروقابل تر تقے سی وجہ ہو ک حدولو يورسيراس مسلمير غورومس كالكاه سيربيدي اس بنے کی جانب ان کا سلال البیت ہے کہ معرفین اور الله رما عائے اوراس کی مکدا کے سرمفکٹ اصدافت امرد نے کا طرفہ ختیارکیا جائے حسن کانج کے پر وفیہ صرف یہ بات تبلا دیوس کہلا ) پونىيورسى كەكنىن مضامين سى كىنىڭە مىقات كەپەنىرىكى را، بىپ ان كاخيال بيه يموكه يونيورسرًا كا السل كالمطلباء كواعلى واشرت ابنيا ان تباما ا وربيكا منهيس بيسكه المازمت كرائي يرولني حارى كرے الكركسى نگی کے تعلیم افتہ شخص کی خدات کی صرورت ہے تواسکا

تاك تعليما في عود كرايد عاد علق جونوکری میں وال جوٹ کا پر وان ویٹ آئوم ے بڑے ا مری ان تعلی یا برجال لب مو ما اسے كر از كبور كے واسطے زيا ده فا عراب لنے مریا سے ماہر اکے مدکرنے میں قصدکوتاہ مریکو جود وطريقة تعليم كوكئي وجروت اليندكر في مول-محصر يندنهم نا د حال كان كيك شرحائي جائس مجھ وه نصاب تعليما رٹ علمی تشکیمے دینا ہے اور جس میں اقتصا دی ہیلوالگا ہے تھے طریق تعلی جی ایشات کو کراس سے آئی برجاتى ي مجه موجاده إمتمان كالزريمي البند-ے مالات معبول ہوں ولا کیوں کے بہت سے ماس کی از سرنو کرنی طیے کی خواہ وہ مارس علیکڈہ میں واقع ہول ایکھنوس بهوں إحديدآ إدمين ميون مرووعورت دونوں خوشي سے زندگا ا رناچاہتے ہیں۔ ہماری یہ التھاہے کہ اسی کا طسے ان کو تعلم بھی دیگا جائے۔ ابتدائی خطبویں جوتین خیالات فل مرکعے گئے تھے۔ ان پہلے کی صاحت میں نے تحت عنوان دیہی تعلیمہ وشہری تعلیمہ وت نسوان کردی ہے اب دوسرے خیال کی وضاحت کی ضرور

ہے میری کیام اوہ کا میں نے اپنے خطبہ کے انتبدا ہی میں بیان يالىيىي يالصول قائم كرتے وقا لەتعلىم اسى موكە بهارى تايندەنىلىس بىم سے بهتر ب طريقيه تعليك سيداكئ بهو ہمونوں میں مجھ کو مین بڑے ۔ نقائص وکمائی فیتے ہیں اول یہ کہان میں قوت نیل یاغور کرنے قوت دہنی نئی بات میدا کرنے کا یا اختراع کا ادہ بہت کم ہو اے۔ یہ کہ حیاتی حثیت سے ان میں زوال بیدا مہوّا جار کہ ہے تعیارے بیر کہ اس کا با قاعد کی یا بندی اوفات اورمتعدی سے کام کرنے کیان عا دات میر ہے بین سے ایک شخص نہ صرف کامیاب کا رکو باری انسا ن بن جا آئج ا نسانی کیرکٹر و فطرت بر نہی بڑتا ہے پیکا نفرنس ندسی ہیں اسی گئے میں ندمہی مسائل کو چھڑا نہیں جا ہتیا ۔اس میں شک بنہر ليحده عليحده مواكر اہے ليکن ميرايد خيال. مقدمس ان د اغول کی کمی مح - حبیوں نے علیگڑہ کا دارالعلوم تا کم کیا جوکه بڑی بڑی فوجوں کی سیرسالاری کرسکیں یا بڑے بڑے اُشہراً اُ دا میں برانے طریقیہ تعلیم کی حابیت نہیں کر الم ہوں بلکہ یہ تبار المہوں کہ وجوج

يه نقائص من هنجي وجه سے ایسے اشخاص و نفوسر 6 کرگیر يس كافي مدونهين ملتي حضيح حالات گزشته اسلائ ما رخور ھے جاتے ہیں ۔ جہا ت مک جبہا نی اخطا کا تعلقہ ہے ۔ مرحیثر ع شخص کے کہدرا ہوں جوموجود و طریقہ تعلیم سے خودمتا ہتا تر ہوتے اپنی آنکھ*ول سے دیکھا ہے۔* میں بچتیت اُس كهدر فم ہول جو لينے ہم وطن اشخاص كے بيجوں كورات دادے كھيا ا تی حیثیت سے پیرکہتا ہوں کہ . دُ الانتها - مجمّر من و اغي قو*ت زيا* و ه مهو في طاسمهُ ر رخط ب سرا روال کروه انعام دال کئے ہیں۔ ان کو تحه بربیونیا ہو*ں کہ گو*انع*ام توانغول نے حال* ءاڭ اىبمرا وراصلى ۋائف كى انجامر دىنى كى ۋانىپ ر ہوکئی۔ ہرشخص میں کی اعمہ بھاس سال ، زاید کی ہے ایرانی نىلول کی تىندرىتى كا مقابله موجو دہ نسلوں تی سے کرمکیاہے ۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کرمبیانی صنبت ہے ں بہت کیجھ انحطاط ہوگیا ہے ۔ کمریحیٹر واوصات بیدا کرنے اولان قال قدر عادات عال كين م جوكه انسان كاصلي زيرس موجودة ط نے ایسی مروزیس وی جس کی برامیارتے تھے ساخیا ا لمط فرایعه تقهیم- قومی کھیل اور ورزراشوں کا ژوال - فن سے و هيلي - استال شاكر دس احبنيت منذكر ما لا نقالص كے سخت میں لیٹے مثیا لات كا اظهار كروں كا-ادل منلد ذريعة تفه دس مسئلة ريار تعليم ابتدارٌ مصلاه میں اٹھایا گیاتھا اورآج مصلواء ہے قبل ا میں اپنی زبان اس منله پر کھولوں میں اس موقع برعثانیہ یونیورکا ئی یا نسی سے دوراندیش مربران کواس امرکی دلی مبارکیا و دتیا ہوں را مفول نے ملکی زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دینے میں ایتبدا کی اور وہ ہی المك كے رہنا بنے يەمئىلدا يبالم يے جس ميں تمام مندوستان كؤچ مُلہ ہے جس کے حل کرنے میں ہندوستا کن کے بہت<sub>ریا</sub> ہونے تعلیم معروف ہیں - میں امید کرنا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ اس قلرعنا بت فرایش کے کدمجھان واقعات کے اعاد ہ کرنے ک*ی اجازت دیں گے جو کہ* غالباً 'آپ کو تو نہبت احیمی طرح سے معلوم<sup>7</sup>

مرہوں حوکہ ہم*اسے تح* بو*ل سے ش*اید عو با جا ہیں۔غثما نیہ یو نیورسٹی کی احہار دیواری میں جس کی منیاد اللحضریة بند کا نعالی حضورنظام نے ڈالی ہے ایک بہت ٹرا اہم قومی جاراہ ہے ابھی مک اس میں بے *حد کا می*ابی ہوی ہے۔ ایسے علوم <del>ج</del>ع ، طیابت،منطق، قانون،معاشات، دینیات' نہات ، ریاضی ان کی تعلیہ یونیورسٹی کے اعلیٰ ترین کلاسو ل ورحاعتو میں زیان ار دومیں دی جاتی اسے رسکن انگونری ایک لازی زمان و ىت *حدر*آبا دكوشايدا سى ظيمرالشا ن دی کئی ہے ۔ اصحاب سرون ریا<sup>ر</sup> سے یوری واقفیت ہنں ہی جو کہ خاموشی کے ساتھ جا معہ کے الآلوم و تے چیو ٹے محرول میں ہور ہے۔جس میں مضامین ندکور رکست بزی کتا بول کے ترجے ہوکر یونیورسٹی کی ضروریات یوری کی جاری ہیں۔سرکار عالی نے ہندوسان کے ہترین علمائے کسانیات کوجوائے ، جاکرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ان برایک کشر ر قرصرت کیجار ہی . قانون کے ڈین مینے میرشعبہ قانون کی *حیث* تانو نی تعلیم کے متعلق ہوے ہیں۔ میں الدآباد یونیورسٹی کے لی لی فی طلبا کاممتی الوغیانیہ یونیورسٹی کے اسی درصے طلبا کامتحن ر اِ خیال یہ ہے کیاصول قانون کے سمجھنے میں آخرالذکر طلبا کسی *طرح* اول الذكر طلبا، سے كم نهيں ہيں۔ دونوں يونيورسٹيوں ميں ورجبَّ ال. ال بی کے مضامین قریب قریب بیجیاں ہیں۔ فرق کسی قدیم اُ

مرانیا قانون اردومیں پڑھاتے ہیں گزشتہ مل بیل بی کے فاتیا خرای امتحان میں ہمرنے نوے فیصدی متحنین کا اتتحاب برنش اللّٰ ف صوبه حات کلے حجوں اور سریرآ ور دہ تا نون دانول ہے کیا تھا (۲۲) طلبا،امتحان میں شرکب ہوے۔سب کے سب ول ورجہ میں کامیاب ہوہے ریہ ضرورہے کہ فرسٹ ڈو ویٹر ن میں یاسر ئے کمراز کم صرف (۵۰) نشان کی ضرورت تقیّی- تا ہم منتجہ خو دابینی زبان پول راہی ہے۔جہاں تک ریاست کا تعلق ہے محطے صرت اسی قدر کہنا ہے کہ اب وہ وقت آگیا حبکہ ملکی زبان کے ذریعہ تعلیموگ *عت دینا جاہیئے۔ نو قاتی اور انی اسکو ل} ا*لغل ریٹی کی تعلی کے اس کی ضرورت اورزیا وہ ہے ۔مجھولو بغه تعلیم نے ملکی از ان کے دزیعہ سے تعلیم فینے کے اصول ں کے قبل تبلیم کر کیا گہیے اور اس کی وسعت فیسنے ہل کوشا ں ہے پتعلیم واتفہیر کا تعلق تامر مہندوشا ن سے ہے ۔ مہندوشا ہے ا د باغ اس میں ملصروف ہیں اس ریاست میں تھی میں نے جندافرا د لواس مسئلہ برحرکہ اس رایست کی حد*نگ طے شدہ معلوم ہوتا ہے۔* شبہ ظاہر کرتے ہوے یا باہے لہندا میں جاہتا ہوں کہ یہ سوقع المرسے نہ ہائے یا وے اور لینے خیالات کا اظہار کسی قدر شرح وٹبیٹے کروں ۔ آگر پر ر مُسُلُد مراکب حضات کا فیمتی وقت لول تومجھ کوامید ہے کہ آپ م فرایس کے ران تام حضرات کوجنھوں نے - كم تعليمي سائل سرغول<sup>ا</sup>

صدى ل امرمك كي ابتدا كيوكر ميوي وتعليم ملكى زيان مونا چاہيئے۔ يا أنگرنرى ملاكم أوس راحه رام وله خيالات موييك تب لارد مكالح في حوكه الكرزي ے حامی تھے گورز حزل کی کوٹسل کے پیلے لامہ بینے رک بت سے لینے درصہ اور یا پیماتمام وز ن انگر بز می زباً ن کو ذر بعی تعل نے کی جانب ڈال دا۔ اور پیشیٹ ایک اہرفن تعلیہ ، قال اوس کے انھول نے م<u>قت ک</u>ے میں وہ یا دگار عرضا داشت تیا المحكه مندوستان كي تاريخ تعليم من ايك بر آل ممرونها يا س مرلیٹ گیا - ارم ملفظائی میں لارڈ انٹناک نے یقصلہ لندوسًا ن من انگرنری زبا رہا کے ذرانیہ سے انگری لوم وسائیس کے بھیلانے میں صرف کی حامل " بی آخری فقرہ خاص لارڈ ٹین*ک کی تحریر کا* اقتباس ہے آج اس ، یا علطی کی بابت کیچهی سحت کرنا ایک فعل عمت موسکا ، مقدرکہنا کافی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج مآ ے بڑے تغرات ہوگئے ۔ نوے برین مک اس یالیسی وطریقہ کا امتحان کیا جا حیا۔ اگراس پالیسی میں یہ غرض مضم تھی کہ لوگوں کی سی نصب العین کے لئے تیار کیجا بئی تو وہ مُطلب بھی صال

*ہو حکا۔اب* تو ہمارے لڑکوں کے د ماغول کو اگ یحس کوان کی طه ، ہما ہے گر اسحہ منطب کا ، اکثر تندرستی گھو کری<del>نگل</del>تے ہیں ا وربھے بھی ان میں قو*ت ع*یہ بي مفهوم كياب مختصرالفاظ مير تعكيم كي تعريف قصداینیان نیاباہے۔ایٹیدتعالیٰ نےاینیان کوخیدداغ تیا سےان تمامی داغی قو توں مل سابھرساتھ مساوی وسری کوخراب کرکے ترقی کریے سلا احجها نہیں کہ ایک قور ىرى ايسى قوت كوجىسى كەتوت شوونها میداکر ناخویی کی بات نهندسنے یہ یائی جائیں۔ میں لینے واتی استر یہ سے بیان کرر ہمہوں کہ *ان کے فرابعہ سے دی جا*تی ہے تو ار<sup>ط</sup> کو ل کے د اغ او والفاظ اورنقرول كوخفط كرنييين اس قدرض كثحاتي واموقع نهيس ملتا كه لينے د اغ سے خو د کسی بات پرغور آپ یہ ہونا ہے کہ ان کے د اغ میں وہ تقلیدی خاصیت ہیں ہوجاتی ہے جس کے برکنے تالج کا گیور یو نیورسٹی کے جا نسار بینے امیر دامغ

بان ذبائے حوانصوا نے کان موقع پر کی تھی۔صوبہ اکیور کے گورنر اوراونیور عتبس مهارى درى زمان لازم مضمون قرار ديدى جيك بهورمرا لبحار مس نے ممثلومش کیا تھا وہ یہ تھا '' وین کیجے کہ ولا مرارس میں یہ فاعدہ نبا دیاجائے کہ آبنیدہ سے انگر نری بجوں کو تاریخ خ وصاب كى تعليم بونا في يالاطيني زبان ميں دى جائے گي تو آپ اس قام فطات نهس بنطقته رهمرجا ہتے ہی کہ ہماری ربان دریعی تغیر منا جائے" ان کاجواب س کرشا یہ آگ کواستعاب ہو۔ انھوں نے یہ فرالیا تحده صوئه آگره وا وده میں آپ کی کوئی ا دری زبان ہی تہمر تے ہیں۔ اب اس تتم کے مباحثہ میں بڑھانے سے میں لینے موحودہ خطہ سے بہت دور موجا دیگا۔ برٹش آٹ وعوام کے نمایندوں کے سپرد کر دیا گیاہے۔ میں وہاں کے وزیرا محکہ تعليمات سے اب په اتدعا ډکر ذنگاکه اب وه اس مسُله کو ـ آیا ہاری کوئی مادری زبان ہے یا نہیں ؟ ڈاکٹر پرانچے یے اور ایسے ہی

بال سوكه برئش أبدًيا بين ابھي وه زيانه نہيں آيا یں للکی زبان فریعہ تفہیر نیا ٹی جا کے لیکن وہ بھی میں کہ <sup>با</sup> نئی اسکول یعنے م*راس فوا قاینہ میں ملکی ز*با ن وری ہے۔ یہ ظاہرہے کہ انگر تری زیا رکا دری زبان ہمیں سے تنی - فو قانیہ مدارس کے درواز ول کا وں مہند و ستاینوں کی رسانی اسی و قت ہوسکتے گی حک علو دری زبان میں بڑھائے جائیں۔ علوم مال کرنے کا ىشە كوگو*ن كى*لكى بىي زبان م*واكرتى ب*ەيھوا مالنا ما بیٔ علوم مک آنگرنری زبا ن کے زات سے صدیوں کا ے خدانگرنری اسکولوں میں تے رہیں لہذاا گرعوام کی بہیودی مقصود سے تواس کام کی اس ، شعاری کے نقطہ نیا سے ویکھٹے میر نکھی ہومی کتابیں ہمیتہ ارزاں ہونگی وہ والدین حبکو ہرسال ہ لئےانگریزی جغرافیہ۔ انگریزی ہارنج۔اُ جبرومقابله- انگریزی کتابس خرید نی ٹرتی ہیں - وہبی والدین اس طاندازہ رسکتے ہیں کہ انگرنری کتا بوں کی خرید آری میں سالانہ کس قدر خرچ کرنا برتاب - بعرملكي زبان كے بڑھانے والے اساتذہ بھي كثر التداومہا

اگرسکنڈری ٹانوی تعلیہ کے م ے عوامہ الناس م<sup>ید</sup> یمی دشواریسید-امل کا داار و مدار تو طلب ا وررسد کے أنگر مزی ارتھینگ -انگر زای ایجیا -انگریزی پاریخ-انگریزی ضامین برکون کتا بس تکھے گا - یہ بات قابل غورہے کہجہ ىْلەبرىخىڭ چۈرى تو دۆگروە قائم موڭئە. وه جوکه انگرنری زبان کو ذریعه تعلیمه نیانیے کا حامی تھا۔ اور اکد شەقى زبا نورى كا جامى يتما - اول الذاكر گروھ كى اصلى حجت ، جوکیا ہیں اسکول کے نصاب میں مقرر کی جاتی ہیں وہ ملکی زبا نول " یا نہیں میں اس زانہ کی بابتہ کر یوبلین نے اپنی کتاب تعلیمین ں یہ تحریر فرایا ہے کہ '' انگر نری کیا بوں کی انگ سنتائیاً میں ا ھی کہاکتیں شرار اگرزی کتابیں انگرنزی کتب فروشوں نے دوالت

متن برس میں بھی عربی وسنسکرت زیان ی نو وخت نه کرسجی که صرف مي آگور گئے! - اور اگ ت میں کو ٹی زیا وہ تغیر بہنس موا۔ بلکہ اسر ہوگئی ہ قرار دیتا ہوں۔ ملکی زیان کے خلاق ہے کہ" کمکی زیامتن ذر و گئی کہ جت کا مرارس ئي ملكي زيان من كتابين په ہوئنگي لېذا نيتحديه ہے۔ ىلكى زبان مىر كەھىڭا بىس مى نەمبونىگى. يا زلىھى زرىيەتعلىمەنىرىنے كى سىكما يەنىطق ملكى جونص**اب میں مقرر کی حاسمی** ا سے ویکھئے رتصنیف و تا لہ

وسالي داع اس وسه بی میں میں برجا وی ہونا ان کے لئے دشوار سو کو ٹی معقول کیا ر رت بنیز ریم اوراینی ملکی زا ربیر تے کدازارس اس کی الگ نہیں ہے۔ یس لے ل لنے میں عمرت کریں حس کی ہانگ انکے ملک روس نهیں ہے کا ملکی زبان کو وربعہ تعلہ ہے کہ انگر نری زمان کی تعلیمہ بند کردی اُحائے ہ ہو گئا جواہی زیا نکے بی*ڑھا ک*ے طانے کی مخالفت میر پڑھنے سے خودمجے کواس قدر نائدہ بھو بیج جکا ہ لے احسانات سے بارگراں سے ہندو*شا ایکھی سیک*دوش نہیں ہ مى ہو۔ ہیں ہی فواہش کروں گا کہ زبا ن انگر نری کا چشمہ ریزمین شہ بہتارہے ا درکہ می خشاک نہ ہونے یائے ۔ کیونکراسی ئے جن کی ہمرمںاس و قنت بے حدکمی ہے۔ اسی انگرنیری زبان کی مردسے ہم لیلنے آپ کو اس امیلئر سے وابستہ رس کے جس مر ہے کا تصفید مرفے کرایا ہے اور آلا خرہاری خوال یہ ہم کہ اسی زیان کے ذریعہ ہے مراغرق مذرب سے مصافحہ کرے۔اگ ترقی یا فته مالک محمی جیسے کہ جایا ن بے منی ۔ وانس و ولا · ہیں اس صرورت کوخود اپنے ہی فائدہ کی غوض سے مح مالك غيركي زبانول كوجاننا الن كي تعليمي اسكهم ا در وصافيح كالكه ہے تو میر مند وسان چو کہ تعلیمی صنیت سے الی قدر گرا ہوا ہے کمه کر گه ارا کرسختا ہے کہ و ہ کیڑ کیا ں اوررونشدان ص سے علمہ وسن لیاس قدرروشنی اس کے بیجوں کے دِلوں پر پڑر ہی ہے۔ نبدکر<u>ائے</u> مِعْرِي ترقَّى يا فته ا قوام غيرما لك كي زيا يُو ل كاسكِهِمَا إِيَّا مفرورت مجھتے ہیں تو بھر بھارے لئے سواے انگر نری کے کا ری زبان اس غرض کو بور اکر نے کے لئے زیا وہ کا آ امر مہوسحتی می لہٰ نامیں بیرنہیں جا ہتا کہ اُنگز نری مدارس و کالبج بند کرنے جا میراہی میں بیر ضرور خیاہتا ہو ل کہ ہائے اسکول ا ورکا بھو ں میں انگریزی ان لی وہی بوزئشن اور درجہ قائم کیا جائے جوکسی تہذیب یا فتہ اکم برملک کی زبان کا ہواکر تا ہے۔ و ہی درجہ جو انگلتا ن جرمنی و ارنش وجایا ن میں غیرملکی زبا ن کاہیے۔ بعریا ت میں کھت**ا**ہوں و<sup>م</sup> ہے کہ زیان کے درجوں کی جوترشب ہائے مدارس اور کا بحق قائم ہے وہ بیٹ دی جائے ۔ جو درجہ کہ اس وقت آنگریزی زبان لو حال ہے وہ ہماری ملکی زا نول کو حال ہوجائے ۔ اور جو درجہ کہ اس

د قت ملکی زبانوں کو نصاب میں حال ہو وہ آگر نری رہان کو دیا جائے يا يول كهن كديهلي زيان من كاسكها نا لازمي قرار ديا حائب وه ملكي بهو مری لازمی زبان انگرنری مهو مطلب صرت اسی ونیا کے علوم وفنون جمرکو ہما ہے ملکی زیا نوں میں سکھائے جا 'میں کہ طریقه سلے هماری د ااغی وجهانی قو توں کا صرف بے جانہ ہو گا. اور ہا آبا خر قومی ترقی میں اس سے مدد کھے گی۔ اس تبدیلی کے بعد مھی زبان أنگرنری نه صرف ہندکے نحتلف صوبہ جات میں تعلّق مداکرنے رطی کا کام دیتی ہے گی ملکہ اسی کی مدوسے مبند اورتمام رٹیش امیارًا ورتام أنگریز ٰی زبان بولنے وللے اقوام سے جیسے کہ امرایکہ ں تعل*ق فائمریسے گا* لہذااس میں ہماری کمی غرض شامل ہو ہی*ے مقید و کا ب*یآ مرتعلق کم کی کر قرار رہیے۔ یہ اغیراض کما حاستحا پنج للمی*یں زبا*نوں کے یو*رشن اور مدارج میں اس* لی تبدیلی کرنے سے گو کہ لڑ کو ل کے وباغول سے موجو وہ بارکسی ے کا لیکن انگرنری زیان کی کمی لیاقت بہت کھٹ میں اس اعداض کوتسلیم کئے لتیا ہوں ۔لیکن ح روتفہیم کے دو طر<u>یق</u>ے ہیں تو ہلم کوان دو نوں کے نوائدا و*نقصا* با فاموازلهٔ كرناليه - اگرانك حانب أنگونزي الفاظ مركا في قدرت نتحار لرنے کا نقصان ہے تو دوسری جانب یہ فائدہ کہ ہمرکو ملکی زبانوں کے الفاظيرزياده قدرت طال بوقه بهاور بارئ طاقت اغلی اور توسيحيل میں اضا فد مرو اہے۔ صلی چنر جوانسا ان کو بناتی ہے وہ خیالات ہی نہ کہ فدر الفاط- محدر انہ مواکر میں نے فرانس کے آیا۔ بہت شر بعنے تحک*ه گزاری کی صریحی غلطب*ا ل کو ورایک انگرنری اخبار میریان مکطیول پر حید طنزیه فقره کیه تہندوشانی طلبہ کے داغوں میں وہبی خیالی قوت پریا السوكيك س اني حافي جه توسي اس كي بروانهس صنمون نونسی میں اس سے بھی زیا و ہ<sup>عل</sup>طیا *سالاً* پیروسی ویمسایه قررنج نے کبر رحبکی وابلیت تنا په تومی نقطه لطرسے اسی قدر کا فی ہے۔ اگر ہاری لعلم اتنا اس زیان کوسمجرسکس اورلینے خیالا لم ٹی اسکول بینے فوقا نیہ مداری کے نصاب میں ایسی تی بالڑکے کوایسے مضامین میں ابتدا ٹی تعلیم جھ ماريخ وغيره ميں اسي كى ملكى زبان ميں دى جاسكے یری بسی غیرزان سکھنے کا ار سے کے ل طریقیہ سے و قت اور قوت کی ہبت کھو کھا ، موتی ہے۔ تھنے سے واغ کی قویتی محدو د ہیں اور سم کوچا ہئے گہا

شرین استعال س طریقیہ ہے کریں کہ اس قوت کا کوئی جرو ضائع نہ ہونے ے۔اس کا ایک بیری فائدہ سے کہ ہمارابحہ لینے ندس سے بھی زارہ نرد کیس موجا ہے گہا کیونکہ ندسی کٹا ہیں اکثر اس کے ملک کی زبان ہی میں ہیں۔ میں مبتد و سال کی ہر گورنمنٹ کے روبر و خواہ دو ہندولانی ت مویانه موملکی زبانو*ل کا وکیل اورحایی نیکر هبت عاجزی کے سات*ے یہ درخواست میش کر یا ہوں کہ بیطفیل ہمانے چھوٹے چھوٹے ہموں کے ملا ترست یا فته د ماغول کے جوکہ اس وقت غیرملکی زبان کے الفاظ اور فقر یا دکرتے کرتے نہے جائے ہیں۔ میں طفیل اس داغی اور جہانی ترقی کے جس کا حال کزما ونیا کی جدوجہد کا مقابلہ کرنے کے لئے اب ہندوشا پنول بہت ضروری ہوگیاہے۔ میں طفیل مر طریقہ تعلیم کے جوسولے مزروشان ہام حہذب ملکو ں مدل میں وقت رائج ہے ۔ میل پلیفنل اس تصور کے وہترین واشرت ترین تصو تعلیم کا ہے اشد عاکرتا ہوں کے ہاری ہیر درخواست قبول فرائی جائے کہ ہائے مدارس اور کالجوں میں ہماری دی ا ورملکی 'ر! ن کو یہ عزت وشرت حال ہوکہ ا س کے ذریعہ سے ہاہے . بچول کو م*دارس ا ورکالجول میں علوم و فنون سکھانٹ ج*امیس مجھر کولقیر کال ہے کہ اس تبدیلی سے بہترا فراویپرا ہونگے۔ ره بمسئلهٔ عانی ترست اگر مرجبانی ترمیت کے جزئیات میں داخل ہونا جا ہوں تو موجو خطبہ

يىن غيرغىرورى طوالت ہوگى - ميراتج پەنچە كوپيەتىلا ئاپے كەموھو دەطرىقە تغل یا ت تحول میں نہیں آتے جوکہ انگرنری لفظ کرکیٹر میں یا یوں کیے مفہوم میں شائل سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے پحری مور ا ہے کہ ہا سے لڑ کول کو تھے ایسی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان میں ، وضط کا اوہ بڑھ جائے اورانسی جہاتی و دائن ، ہوکدا س زندگی میں سیدھے ہوکر خود داری اور جوانمردی کے ں غرض سے میری یہ خواہش ہے کہ ہما ہے لم بی امکول و بونبورسی کی تنظیم و تعلیم میں اس نوعیت کی نوچیلیم اس کا تعلق ان فوحی کالجول سے نہیں ہے جو کہ ملک کی خا سے فائم کئے گئے ہیں۔ ہرشخص اب اس کونسلیم نان کے کرکو خو ماہے - مدارس میں قوا عدا وراً کی یہ فٹ یا ل۔ کر کہ ملوں کے توزمنٹ ومقالہ سے بہت کھ مقصد حال ہوا یکن میرگاس علاج کو نا کافی یا تا ہوں۔میں جا ہتا ہوں کہ دوا کی فوراك كي مقدار رطهعا دي حائب الدحب دلخواه اطبينا ل محن نتاسج سيدامول - فتريالوحي يعنه علم عضوبات وسائطالوي يعيغ علم نفسات نے اس وفت کک جو محمد سکھا الب اس سے بلاشک وشبہ پاڑایت ہو محکا ہے کہ واغی ترقی کوجہا نی ترقی سے علیٰدہ کرنا وشوارہے بمیری

سب بموکا که تما عرسر کاری مدارس فو فانید مرکح اور نوحی تعلیم نینے والے شخصول کا انتظام کرنا لازمی کر دیاجا ئے اور خانگی نو قا بی اسکول کوقیامری احازت اس وقت یک نه دی جبة ك اس من ان اتون كا أتطأم نه كياجائ - بين تواس حدّ جانے کوتیا رہوں کہ فو قانبہ اسکول مرل اسکول لیو گاپ سرٹیفکٹا کی کامیا تی کی سنداس وقت تک بنروی جا ئے جب تک طالب علمة وفوحی تعلیرمین کامیابی حال نہ کرہے ۔ ہم خران اسا دکی اصلی قیم عوام اورسر کار کی نظر میں اسی قدرہے کہ جس شخص نے اس سندکا عال کیاہے ا*س کے نبیت یہ قیاس کیا جائے گاکہ وہ لیٹے فر*ا نفر اس حدّ مک جس کا اطہاراک اسادہ سے ہو اہیے قالبیت کے سے نحام شے سکتاہے۔اگر کسی کے یا سانسی شد ہوجس سے پیرفل ہر نےمردانہ کھیلوں اور شاغل میں نرمانہ طالب علمی کم ی کی تھے توال سرٹیفکٹ ہے عوامرا ورسرکار دو نو ل کومحتکم صُن کی انجا مرد سی کے لئے قابل انتخاص کے اتنجاب کرنے مرہیں مل کتی ہے اس لازمت کے لئے بھی جس میں عرصہ ک پیرکری میں ایسے شخص کو ترجیج د وگیا جس کے ت احجی ہے اور حس کو کھھ فوحی تعلیم ہوی ہے۔ جنگار وقعه يربه دنكھا كيا كەجرمن فوج كے سياسالار وہ اسخام ستیه اسکول باستری - پر وفیسه ی ا در تحاست نتما - میری غو

صرف اسى قدر سوكه فوحى تعليم سے چند خصائل ليسے حال ہو جاتے ہیں شعبەزندگى مىں مددا ملتى ہے۔ گزشتە صدى نے ہمارى فرى بت مرحم کی بوگی سے محرب کا تعلق سے ہے اوراسی کا میں مجھ عالج جا ہے کہ انتگا میں ہماسی تعلیم کوا ن مقامات کے جیڈ ر ا ورکالحو ل تک محدو دکردیں جہاں بڑی ٹری فوج جھا یں اورجہاں فوجی تعلہ دینے والے ہفتہ میں چند کھنٹوں کے وا مکتے ہلں۔ میرا خیال بیہ کہ حیدرآباد میں ہا ہے ی میں آب ملٹری کولیج قائم کرنے کی منظوری صا رآبا دکی درس گامهول ا وراس ملٹر*ی کالبج* میں تواتحا د<sup>و</sup> جزئیات میں جانے سے وقت فیا نع ہونے کا انگ لی یا تول کا حوالہ ہے راہ ہوں۔ میری غوض صرف اس بمجھی تھوڑی مہت شرو عات کر بی جا ہیئے ۔میں خوا ر دی مول - فوحی تعلیر کے متعلق میرے د باغ میں کو فی خیالی و نہیں م*ک رہا ہے ۔ گزشتہ* سال *جبکہ کیمیرج کے ایک کالج ۔* احاطه میں بچفر ہم تھا اس وقت میری نیز اس کالبج کے بھا گے۔

تهار تمانخة نصب تفيا ادرحس مس محجو كوكسي قدر وحسى معلوم ﴾اشتونا میں بونیورسٹی کور کی فوحی تعلیم کے اوقات معین دکھیا تی افٹے اس وقت میرے ما تھرتھا۔ میں انے دریا فت کیا کہ کما وہ محر نٹرکاپ ہوسکتاہے ی اس نے بنوا ب ویا کہ مٹ و شانیو آپوا س ہی تنگرت جازت ہیں ہے۔ میں برجا ہتا ہول کر جانب بڑے اسکولوں اور ؛ بحوں میں بھی اسی طریعے کا کھھ انتظام کیا جائے۔ سے صفار مرہم کیوٹرات وتعض کالجوں میں آیا۔ تحراک اسی مشم کی موجود ہے کیکن ضرورت ک ہم کداس تحراب کوزیا وہ قوت یہونیا ٹی ادائے اوراس کے متعلق زرا على كام مبو-اڭرايسى فوحى تعلىر چوكەسپولىيش بىغنى غەنوحى طىقے كےأثثا کئے مواوں مونصاب میں ایک اُنھیاری مضمون نیا دیا جائے تو ہتا سکا وہ طلبا حواس اختیاری مصمون کولس کے ان کی جانب قدر آئاز یا دہ ہوئے کی جانے گی۔ لوگوں کو بھی اس کی ہمت کا اندازہ ہُوگا۔ مجھ کو اس ہر درا بھی *شاک نہیں کہ اگر ہار* ہی تعلیم میں فوحی تعلیم شامل کر دی جائے تو موجود ەنىل سے آئىدەنىش بەتىر ببوگى! (٢) كشاوارالاقامة امور تتعلق دارالاً قامه المسلما نول كے وہن میں وارالاً قامه کا جو تصورتھا اسر کا یتہ قاہرہ و قرطبہ کی یونیورسٹی کے حالات سے چلتا ہے۔ مبند و شا ن کے قدیم ز اندمیں حب النان کی زندگی کو جارحصوں میں تقت مرکے ایار فرکها تماجس توگر و باشدنته که ساتیگر ارنا پرتا تماراس ربنوا به که ایل منوه دس اتناه وشاکر د یکر دا ورجیلے که ایک ري تو تو المال كار الري دي الوالم الم ورز رل سن بول مر فديرا ورسف ط يقول س حوضال صيب و وال يخفط والالفام كي المحيث ميرا عنفا وأن ال سا صولول برنائى تى بىلى بالدا درحوياست بسرت كو و المستقد الله وال حق من والاستمامية لرانی میں بہت سے طلباء کے آباب سائھ رہنے میں چید قوائمیں ے طریقے سے حال نہیں ہوستھتے۔ ہمروالہ وہم پیالہ ہو لی اپیرٹ و دوق میں جوموقع ترقی کے بیدا ہلوتے ہیں۔ مردانہ اغل کی شرکت میں حوآ سانیا ں حال ہوتی میں مستعدی ویا بندی اوقات کی جو عا دہیں بڑتی ہیں ۔ مخرب زندگی کے خطرات طلباء کا غیرطلباء کے ساتھ رہیتے سے جوام كى توصركو تئاتے ہيں. الى سے آزادى ما حال ہنوما بيتمام ما يتى الالاقا لی زندگی کے فوائد میں ہے پیند فوائد میں ایکن مجھے ایسے دارالا قام *نفرت ہے جہال نئے گھر کا آرام ٹو کھے ندیلے اور*ان فائدوں میں <del>س</del>ے لوئی فائدہ بھی حال نہ ہوجی کاذکر کیا جا چکا ۔مجھ کو ایسے دارالا فامیۃ لفرت ہے جہال صرف کمڑہ رہنے کو دیدیا جائے کیکن لڑکے کو اپنے اوگ دهویی اور لازم کا انتظام نود کرنایژے ان *افکار میں اس کا و*قت تو

رف موماً الماليكون فائده محرمال بيس بوا-بيات قابل افسوس ہے کہ تام ہندوشا ان س ایسے دارالا فا نكى اصلى ضرورت مكك كورى بهبت كمريزل مداس ميني كلكته السي مقالت مرسح اطلباء کوال دارالا قاملة ارتدى كے فراند قال نوس ہوتے -علیکٹرہ یونیوسٹی کے وارالا قامر برکسی حذیار، ملی وارالافام كى تعريف صادق آئى التي اليكن و وجي كمل نهيس - غالبًا بهتر في إلا قا جولطور نموند ميش كئے جاسكتے ہيں و دكيسرج واكسفور ذكارج سے ہيں. رایٹن وہیرواسکول کے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ بجائے ال کولوں اور کالجول کے جہاں کیرکٹریا انجی خصائل حال کرنے کا بہت کم موقع متباہے۔ اس وقت وارا لاقاموں کی زیا وہ ضرورت ہے۔ وارالا قامکا ئىلە قوى تعلىم كەمئىلەسى غلىخدە نهس بيا جائىچا- اس مئىلە<u>ك حاكم ن</u>ے لى كوشش اس طرح سے كرناچا سِنے صب كه اس كى ايميت كا تقاضدى خ میں به عرض کر وسکا که اگر ہاری ملی زباینس ذریفہ تعلیم نیا وی جائيس حبياني ترببت اور دارالا فامرسح انتظام معقول كباحاب لوبهاري أُنْده ننكس موجوده ننكول سے د اغی اور حبیا نی دو نول حالتوں میں بهتر ہوں گئی۔ (٤) مندوسلانوں س انتجا دیداً وہ مائل حن کا تعلق مبند وملانوں میں اتحادید اکرنے سے ہے | تمییرا دينه پس اوراس کي پاليسي پر برونا چا جنے و ه پيم مانون می اتما دیر اکرنے کی موٹر مو وہ برادران ے کے ان واقعات پر رہی ہے ضعوں نے ہما سے لکھکے ا چره بر آیک برنا دصد لکایا ہے فراسمجھ جانگے کداس ال جه المعين دو فرقول كي اسخاد كامنا يب حكى باست فاياتنا كدان كالبابمي تعلق الياسي جيبا كداماي مي نَ ٱلْحُولُ كَا ٱلْهِنِ مِنْ مُواَكِرِمَا مِنْ مُواكِرِما مِنْ مُواكِرِما مِنْ مُورِدُما مِنْ مُورِدُما مِنْ م مینے میں جا تا گا ان کی نے جان تور کوشش کی ہے۔ هان ہے ّبار تصحیح کو کہا گیا توان کے له ان کی حالت ایک ایسے شیر کی ہی جوکہ ایاب کٹرہ میں مقیا مو تی لال نهرو تھی کسی قدر ما یوس م ت صحیحط ملقہ تعلیہ کی بنیاد پر قائم کی جائے سلم یراینے خیالات کا اظہار کرتے ہو طریقے ہیں جن سے یہ مقصد

مرق یا محوثرتفی که بهاور شاوه کی آبارنجس المدلعلي مورك وفي كريك وررط لي الريق ت مجیم داروبلی سیم - اگرضیم نقطه رط سے میں ے اور بچول کو بڑھا فی جائے تو اسحا و کی بہت اچھی بنیا و ڈا ب كرية ارتفس باك محول كوانكي الزيد مركد عدى لمانوں کے زمانہ حکوم ان تحول کے واد ل میں آیک و دیمہ ، <u>سلیسی</u> تاریخیس نخال دا ای جا مُیں . می*ل اس بیرز ور* دینا جا میا ہی<sup>ں</sup> فومی اسکول ا ور مدارس اس کو مهشه میش نظر رکھیں بندومتلان تجول کی ایمی د وستی ایم انسی مضبوط بندش سے جکڑ جائے گی جوکہ ان بڑے بڑے ساسی خاتہ

در دا وُسے تھی نہ ٹوٹے گی من کا سال آج کل نہ صرف أنكها مين للكه تمام دنيا مين وكفلا ني مسے ريا ہے۔ ان د ونون ق یاری ہے کا مرکنیا جاہئے واسی کارنگرمیں اور آلہ تعمیان ہی کے ایم چاہی تولینے طرزئل و کر کڑکے انریسے مبندوم لول کونیپروشکر نیا <del>سکت</del>ے ہیں یااس ہوجو دہ فصل کو حوکہ آج دکھا ئی ہے يىق كرسكتے ميں - ہمارے اساً بنرہ اور پر وفی<sub>سرو</sub>ں ہونا جاہئے و دمتنل اکسایسے یا دشاہ کے ہیں جوعلہ اور ملند حوشول برمع طحركر ابنے علوم كى روشنى ا ورحياب متبرغتر ت اورندس کے ڈال سکتے میں۔ان کا فرض آ ے فرض ہے انھوں نے اپنی زندگی انسان کی روح کی اشرت نیافے میں وقت کردی ہے پیروہ حوانسان کی سدانش کا مقصد معلوم ہو تاہیں۔ حبتنی بھی ایٹارنفسی ایسے کا یمی قومی حبگڑوں ومغاشی تناز عات کو حفارت کی نیاسے نے ہیں۔میاخیا*ل ہے کہ اس ملک تمے* نیاص حالات کے کہا طا*سے تح*ا تعلیمی مال کے حبی ایمیت دن مرن شرصتی حائے کی ایک لممانول میں اتحا دیڑھانے کے لئے کس نوحت کی رتعلیہ جا ہئے اور اس اتحاد کے قائم کرنے یا سیکاڑنے میں ہاری قومی آ

ور ر و فسد کے طریقہ علی کو بہت کھے وحل ہو کا ۔ ہی جیج ارکخ بڑھانے جانے کے مٹلہ پر میں اس قد علیوں میں انتحا دی نقطہ نظریہ ان طلبا دکے خیا لات برحر ۔ سیرو آیند و نسلول کے خصالی درست کرنے کا یاک کا م سیرو کیا جلسلے والاہے خاص طوریسے توجہ کی جائے کے فلا ہر ہو ااس کی ا قابلیت کی ایک وجہہ قرار دی جاسکتی ہے۔ ہر علمے ت ایک یسے اور ارصالح ومعا بدہ پر دسخط یا مهرها ں میں بیالکھا ہوکہ وہ لینے شاگرہ وں میں فرق نہ کرگھا بنرمعلوم ہورہی ہے ؛ جو لوگ اس ن تحویز نسمحصر کے د صورت پیدا ہوگئی ہے وہ می مرا ورعلاج کی خرورت بھی ہے ۔ گو رمنسٹ سے لئے اُٹی اركزنا حائز ہوگا جن سے ہمائے إ ر ہٹلہ مرگورنمنٹ کی پالیسی کیاہے۔ مرے ے اور آرمی ہے۔ میں سرمحو نرکر تا ہول جاطلعا وکسی ورجہ کے پہلے گھنٹہ میں جمع ہول بتہ یس شروع کرنے کے قبل اولًا ایاب سوال حب ویل ضمہ ان کا ے کیا کریں ہم کو کیول تعلیم دی جارہی ہے ؟" اس کے جوات ر لے یہ کہیں '''الی نوض سے کہ بہترا نسا ن بن جائر

عايا بن كي تقرير

ى لىكىن تحى شاخ حصكا في جاسكتى-نے والی چنر مہدوم ہو بچے جن سٹے کمراکہ ہماری کشتی تیا ہ ہو گی۔ ہمرکو جا بینے کہ لینے ہ نسلوں کے ا ں! بیرں کی ت سے کریں کہ اتحا در کھنا ہمارا فرض اولیں ہے اتحا و موسمسا یہ اتنا د ہو بنی نوع انسان سے . تعلیم *کا*ن تراہمیں موستما۔ میل پنے انبائے وطن کے غور وہا کے وں بیمئسلہ ماری قومی حیات وحات کا ہم اگر مدی ئے گا توآ ہے کا کوئی نقصان تو ہو ہانہیں البتہ فائدہ کی امید ه قابل ہی - مہندومسلم، تواوکامشہ مليه وترتبت اس نوع کي بوکني که ممرس ضر*وري اتحا و پي*دا موگيا تو پھر پھالیے و اغ ووسرے بڑے بڑے اکاموں کے لئے ''از اوہوجانگے مندوسان کاشاریهی اس دنیا میں علم و منرکے علم پر داروں میں ہوجا نگا

فرارايم من كه ونياكي مختلفه سے مجھ ونوں کے واسطے اپنی اپنی عگہ برل لیاکڑ » مانعلهم امركز ول كا د وره كركے محور مدكور نے کی کوشش کی۔ وہ صاحب حمد رآیا دیھی تقع-اِسُّلْتنا نِ اس کی کوشش کرد نا چو که کل ملطنت برطآ ے مدار کی سر مرستی میں یا ہرین فن کا ایک بورڈ قا بالل برص كالتعلق عام مُسارتعليم سے ہوايک باہمي تمجيو ہوجائے اس کی یہ غرض نہیں ہوتی ہے کہ ک ی یو انپورسٹی کی آ زاد میں

الورام ويس لحس الكي دي اس كراك إ

3 c/b - With it 1 - 1 - 1 b وروحاني ترقي شهرق کومتحه کر دیا به اگرر و حانیا وسزرمن شرق کی ایک پاک سبی من سجد ه کرر شه و کر مجعی مغرب کی بهر ، تەكرنا يرتأب منەق كىسى خاص ترجيح وىقىيلت كاپ لدمغرب ابھی کا ما ریا فت کرنے میں شغول را ہی ۔حق تو یہ ہے کہ ہرحق حق ہوا برحق کی قدر وقیمت ایک ہی مواکر تی ہی۔ دہ لوک جو کہا ھروف ہیں۔ان *کا کام اسی قدر آہر ہی حور و حانیت کے حقائق دریا* ہیں پہکنا بہت وشوار ہی کہ کوئی شئے کپ یک مادہ رستی ہے اورک جان میں مبدل ہوجاتی ہے۔ وہ چیز جوکہ آج ذروہ نطاک کی صورت میں <del>عارے</del> ه به کل مهماس کوزندگی کی قوت سے متوک و یکھتے ہیں۔ وا

، دریا ف*ت کرنے می*ر مشعول ہیں ح**صائ**ق کی اسی <del>آ</del> ے کڑی کی ماہریت معلوم کرنے کی کوئنٹس کریسے ہیں جو آگ غرب رقق كسى شئے سے مقید بنور ہے ل تحدہ متے ہے اس کے سمجھنے کے لئے ماد ا خروری ہو۔ عالم روحانیات کے نقط نظ ل کردی جا دے تو وہٰی اصل بقعور خا <u>، سے خواہ اس کا تعلق عالم اح</u> ب تر مبوطا پاکر ایسے اور خدا کاملیاهم کرانسایال نری کڑی کو ہجا ن لیناانشان کی آ ازکماس عض کے حال کرنے کے معلوم كرتي فدومنقت ہو کر کوشش کرنیکے تو ظاہرے کہ حمالوں کے معلوم کرنے کی راز تھی ترقی ہوجائے گی با وجود جہالت گتی اریکی کے حس ے ہوے ہیں. یا وحود ختاک وحدل کے شوروغو غا کے۔ یا د اغراض وزاتیات کے تصا دم کے ۔ با وجود انتہا بی مقامی وملکی مغ وجود زمیسی تعصبات کے اوراک عام احتلافات کے رحوز گر فرقہ بندی سےاس دنیا میں بیدا ہوگئے ہیں ا ورخموں نے انسانول ک وسرے سے جداکردیا ہے کہ از کمتام نرآ ہی ورفر تے اورا توامروز گاکے

عالمه لا الله PLUSTEDO OPUNATUS رَما ﴿ وَالْطِرْ ٱلْهِ كَا - اسْ } روشني البيح إنتر بهو كي حس سه و عليه کمے سی آ کامدہ انسا شا نول کی، وج کواس ونیا کی « وسری عانون -يا بول كيني كه جرنعلقات كدانسان كوخود خدا-ه*ا مرا به ا* ان فن تعليه اور ما **سران دسگيرعلوم ک**ي فأحسا موعاش كرتمام روص اكيه يىرى ہيں۔ بنی نيع انسان کی آئن يهر ر السال كوچيه ئو وه عجيب وغرسي كارتمايال لەمتىرق مغرب ِقت رب*ڑ ہارڈ کیلناک کا یہ* اور مُغرب مغرب مي ہے ، ايريخ كا ايك گزشته وا قعد ہو جائے كا ا ور آل عال ارتيجي بس جرال عام دنياكي المرت عليه اورغورو ي مسيد و ان مسيدان و اي مسيد و ان نه و المتأمر المنتاج والرجمية في احكرة مريندر يحدد الم ويسترب منز ريف يتازيز وغريجل ورباوي ولقع مواسع قو كراش الطرف الرارسي بهاور راسي لوعيت كحربا لات أمظم اين كاذكرين المحى كرحيا مول.

(٩) عيمي اللح كي نؤرا كوشش كريان كامسك

جب میں نے اپنے خطبہ کو نٹروع کیا تھا تو میں ایسے خیالات بیش کئے تھے جن کے کھا طاسے میری رک میں مہند و سان کی آئمڈہ تعلیمی پالیسی کا فیصلہ

جاميه انعين نبن خيالات كے متعلق على مدا-نحى مول كدا صلاح تعلير كامسُله تما مراصلاً حات ئىدرآباد *كا*تعلق مىم بىمايسےاروشن خيال باوشا ھنے اس<sup>م</sup> ین کی محمدی مقدر فرما دی دی برنش انڈیا میں تعلیم کا انتر بدوں کے سپردکردیا گیا ہے اہٰدااگر خیالات متذکرہ الامل ی تومی*ں امیدکرت*ا ہول *کہ وزرا ئےصوبہ حات ص*ف وميش نه كرنيگيج كدجو تندبليال كرني يُرنيكي ائن سيحتعليم كاسا را ڈھانج یر تاہے میں ومش کرنے کی کا فی دحہ نہیں ہے اگر وہ اصالاح کرنے ہو ارا لمَاْب ان *کا ساتھ نے گا* لوگ آپ اس کو سمھنے ۔ ا د بی تعلیم لےسود ہے اگروہ اصلاح کے لئ<sup>م</sup> ، امرین فره تعلیم از کا ساتھ دنیکے ہماری تعلیم کا ڈھانچہ اتحرضروريات كے مذنط تبدیلی عضد مدارس كوسندكرنا رائ توكيا مفاائقة سے سدكر ديئے۔ اسکی وجہسے ہانے پونے نصاب کو بدلنا پڑے تو کیا مضا مُقہ ہی بدائجہ نده متعقل فالدُه حال كرنے كي غوض وز مانہ حال كي مشكلات اور وشواريوں كا يت اس وقت سيام کرکني مح وه غيرهمولي پيما ورغيم تمول اص فام رُفا ہو نا ہی احجہ طرح سے محسوس کرنا ہوں کیلیں کچھے تو فوری کرنا جا ہئج ينے لگتا ہم اسم طرح ان برا دران وطن کی تعلیمی یالیسی خیالات وط وسکتے ہیں جکے اثرات ہمرت دور کار بھیلیر کے بیزنا اُم ہے میں آپئی بهائب بهتر را تنحاص کی خدات اور توحمات کا محے و ماع مشد ( ) کی تعدیم اور تعدل ا قى كرنے والے خالات اور کمي معلومات فتول کی ضرورت کی جوگہ بہترین ایبار فیر سى بغيركسى صلَّه معاوضه كي اميد كي كرير يكنو كمه انتهن بنه وُّه هابح اورنددومهرول مرحكومت كرنيح كي وه اميدين نظراً قي مس حبسياً ٱ ی زندگی میں ممکن می ہم کوایسے اربا ب علم وادب کی ضرورت ہیجو ، اورمنرلت کی تراغیسوں کے جوکہ ان کے راستہ میں آ جا ڈپیل اس بے دکھا ُووالی عبادت کاہ میں داخل ہونا پند کرتے ہیں جہا ں ِنْیْرِی خُوشُکورا تیں نہیں ہیں جہاں زندگی کوخوشگوار اور نیڈیڈہ بنیا نے

برهر کرم ۱۹۰۵ میوگئی ہے لِينے طلباً، كو دينے ہرآج اُرہ إِل الكِ اليسے شفاخانہ سے مدولی جا تل ہے جو ۲۲ آھا

غرح کرکے بنایا گیاہے اورص کامقابیہ ایشا کے بہترین ش إستمام توسائم ہی ساتھ اسی شہرکے دوسرے گوشدمیں آپ کو بابھی نظ آئیں گے جوا ک ٹوھوان گروہ کو بوٹا فی طب سے حال موسحتی ہیں بنی نوع آ دم کے وکھ در دا ار میں ہے جا ریاسے بنے صدر الحریمی ہے جا ریاسے بنے صدر يسے ہیں۔ دارالضرب کو ملا خطہ سیجنے تو ولم ل آپ الےتعلیم پارسے ہیں اگراپ فا نونی تعلیم مط آمعه عثما شه کی اعلیٰ ال ال بی در آی لڑ کول کو قانون کے ابتدا نی اصولوں گی وسرست قا نونی مدرسیس دی جاتی ہی جو روراد قیامات کی ائ*ن حیو نی حیو دی عدالتو ل کی ضروریات کو بوراکر*تے ہیں سادیا فتداشیٰ ص جانا بیندنهیں کرتے۔ حدر آبا د میں آپ ا كمي آرشراسكول يبينے مدرسەفنون لطيفەتھى وكھلا في شيگا جوعلم جوا نوحهب -حیدرآ با دگی سرونس وطبقه عهده داران گا لیاقت وقابلیت کا یا یہ لبندکرنے کی غرض سے حیدرآیا

و جال ال مال كالعرادة يال عال الرائي معالم المالية ط تعاروت ك وراقع بر رغوشنا بإغات حينول اورياغ عامه كي عاليشا كابترًا عليمي قدر دفتمت برغيال فرائيس جوسر كاري خزانه سيح كانحذ سازي كارجا دیجا تی ہے تو دونوں صورتوں میں اس منیچہ پر بیروسیّے بغیرا ہے، نہر بر لیجالشان تعلیمی ترقی اور تحربای کے آثار نمایا **ر** القديم كتب خانة أن صفيه كے علاد و كزشته سأل بى ايك نئي خوشنا

خانہ کے لئے باغ عامہ کے خوشگوارمنظ میں نیا مررمین کے سحوں کو سیاب ، اتنے پورپ کے تعلیم یا فتہ اشخاص سرکاری ملازم ہیں ج ہی اور مہدر دی مرقا نمرہے ۔طبیعت کی اس ملندی مرتط <sup>قبالی</sup>

واقت کرانے میں میہاں ہی۔ ول کی اُس عالیم ہی کا تصور کیجئے جو ناطر صا• آثار قدمیه کوانگلینڈ ۔ فرانس - اسپین مصرا ورفلسطین ایسے مقامات برایل سے جھیجے جانے میں مضمرہے کہ وہ اں سے معلومات حال کرکے وہ مشہور ا اُرصنا دیدکے خرانے جوسرز مین دکھن کی قدیم عار تول میں دفن میں کھود کر سے تاریخ پرروشنی ڈالیں ۔ د اغ کی اس دورا 'پڈیشی و لمذير وازى يرغوركيجئے جوہند وشان كے بہترين علمائے لسانيات كوجام عُثماً ء دارالترجمه منس حمع کرنے میں شائل ہی جہاں وہ زیا ب مالامال کیجارہی ہو ں کو ٔ حنداَ شخاص نے ذریعة علیم ہونے کے نا قابل مٹھرا یا تھا اس بخراہ ہ ه وعلم رست یا دشاه سرارسلطنت حیدر آیا دیم تمکن بنس موا جس کے عہد میں اُوہ شائڈار نتائج سیدا ہو*ے ہوں حن کا ذکر میں کر حکا ہا* ایسے پا دشاہ ا ور لیسے سر ریست علم و حکمت کے لئے میں ات عا، کرنا ہو - آپ حضرات دُعاکے لئے آبی تھر اٹھا کہ ترنده وخوش با د نبراگزالی پائینر آصف جاه نظالملک سكطال لعلوم نواب سرميحثمان على خال بهادر حي بسيرآ جي ڀيي۔ يي اي يادشاه حيدرآيا دوکر.»

مرزا يارحباك سميعالنير